

## بنير في التعزيل المعربين المعر

## په په توجه فرمائيس! په په

كتاب وسنت دال كام پر دستياب تمام اليكٹرانك كتب.....

- 🖘 عام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعداً پ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

- 🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔
- وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹرا نک ذرائع ہے محض مندرجات کی

نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

- 🖘 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطراستعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- 🤛 ان کتب کوتجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیےاستعال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشمل کتب متعلقه ناشرین سےخرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھریور شرکت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرما ئیں ٹیم کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com



محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد اسلامی مواد پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



# دِلول نِقِشْ ہوجانے والے مُنہرِٹے واقعات

عبدالمالك مجاهد



محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد اسلامی مواد پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## مضامين

| 09 | /tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | ■ تقديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 | <b>■</b> تقوی کے ثمرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22 | <ul> <li>پروردگارے فیلے کا خیر مقدم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25 | راه اخلاص ووفامین جانون کا نذرانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32 | <ul> <li>مرقد نبوی کے خلاف گھناؤنی سازش</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 39 | <ul> <li>عمر فاروق طالط کی زندگی کا آخری دن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 43 | <b>=</b> بہاورڈاکوجاج کی عدالت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 53 | <ul> <li>کس کس کا ہاتھ میرے گریباں میں آئے گا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 57 | <b>=</b> وعدے کی پاسداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 62 | <ul> <li>عدل کے بغیر حکومت قائم نہیں رہ سکتی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 64 | ■ دجالکاجاسوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 69 | <b>=</b> څلم کا پدلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 73 | <ul> <li>باپ سے بدسلوکی کا بھیا تک انجام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 75 | <ul> <li>خبردارا وشمن مدوقت موقع کی تلاش میں ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | The Contract of the Contract o |

#### www.KitaboSunnat.com

| 83                           | 🏾 دولت کا نشهایک سانحه عبرت                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 94                           | ■ کچی توبی                                            |
| 97                           | 🔳 نېلے پردېلا                                         |
| 100                          | ■ لاجواب دلبهن                                        |
| 113                          | <ul> <li>چنم ہے فرار</li> </ul>                       |
| 125                          | 🔳 تاك جما نك كاخميازه                                 |
| 129                          | 🔳 الله کی نافرمانی کے خسارے                           |
| 132                          | 🔳 سیجھی ندہوگا 🔳                                      |
| 138                          | <ul> <li>بېار موكە څزال لاالەالااللە</li> </ul>       |
| 148                          | 🔳 چاه کن را چاه در پیش 🔳                              |
| 152                          | <ul> <li>پیرتبه بلندملا جس کول گیا</li> </ul>         |
| 158                          | <ul> <li>احچى تربيت كالسجح طريقه</li> </ul>           |
| 164                          | <ul> <li>خلیفه منصور کوخالد برگی کامشوره</li> </ul>   |
| 167                          | <ul> <li>بارگاه البی میں جوابد ہی کا احساس</li> </ul> |
| 169                          | 🔳 جھوٹی تو بہ                                         |
| 173                          | 🔳 کفروسرکشی کی سزا                                    |
| 176                          | 🔳 الله تعالی اس کی گھات میں تھا۔                      |
| 181                          | 🏾 مث گئے مث جائیں گے اعداء تیرے                       |
| 190                          | 🔳 خون ناحق کی ہیبت                                    |
| 198                          | 🧰 آ داب فرزندی کا قابل رشک مظاهره                     |
| 202                          | 🔳 كېيى عبد شكنى نه بوجائے                             |
| د پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ | محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد اسلامی مواد           |

#### سنير يفتوث

| 205 | <ul> <li>سلطان جلال الدوله كى ہوشيارى</li> </ul>       |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 208 | 🍙 زیادہ صائب فیصلہ                                     |
| 210 | 🏾 عضدالدوله کی دوراندیشی                               |
| 213 | <ul> <li>دندان شمکن جواب</li> </ul>                    |
| 214 | <ul> <li>جوسور ہے ہیں ان کو جگانے کی فکر کر</li> </ul> |
| 220 | <ul> <li>ان کانقش قدم معراج انسانیت</li> </ul>         |
| 233 | <b>=</b> حقیقی طالب علم                                |
| 242 | ■ حق عظداررسد                                          |
| 247 | <ul> <li>کسری رغر بوں کی پہلی جیت</li> </ul>           |
| 255 | ■ سربمبرلفا فے پربیعت                                  |
| 260 | <ul> <li>اندفیرے اجالے کی طرف</li> </ul>               |
| 272 | <ul> <li>عربوں کی مہمان نوازی</li> </ul>               |
| 274 | <b>=</b> وعدے کی یا بندی                               |
| 277 | <ul> <li>ایفائے عبد کی نادر مثال</li> </ul>            |
| 279 | ■ ياسوقا                                               |
| 284 | ■ دنیا کی بےثباتی                                      |
| 286 | <ul> <li>خدا کی خون کے گھناؤ نے دعو بدار</li> </ul>    |
| 295 | <ul> <li>امرائے روم وابران کی عیاشیاں</li> </ul>       |
| 298 | <ul> <li>اورانصاف این معراج کوچنی گیا</li> </ul>       |
| 300 | ■ قصی کارنام <u>۔</u>                                  |
| 302 | 🔳 کچی توبیا                                            |
|     |                                                        |

#### www.KitaboSunnat.com

|     | the second second                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 305 | ■   ظالم كاعبرتناك انجام                                            |
| 307 | <b>ا</b> غلامول کی خوش بختی!                                        |
| 309 | ■ ہارے فدشات درست نہ تھے                                            |
| 312 | <ul> <li>اس نے میری آ تکھیں کھول کراپی آ تکھیں بند کرلیں</li> </ul> |
| 323 | 💻 کپنچی و بین پیدخاک جہال کاخمیر تھا 👚                              |
| 330 | <ul> <li>باپ کی عدالت سے بیٹے کے خلاف فیصلہ</li> </ul>              |
| 332 | <ul> <li>داستان ایک مشکری</li> </ul>                                |
| 336 | 🔳 اصحاب اقتدار کی توجہ کے لیے                                       |
| 341 | 🔳 ما لک ارض وساء کی پیچان 👚                                         |
| 343 | <ul> <li>لاتوں کے بھوت باتوں نے بیں مانے</li> </ul>                 |
| 346 | <b>=</b> نومولودکی گواهی                                            |
| 349 | <ul> <li>فرشته صفت أو جوان شيطان كر نع بيل</li> </ul>               |
| 354 | 🔳 شرخوار بچ كا اعلان قل 🔳                                           |
| 356 | ■ کاماب حرب                                                         |
| 359 | 🔳 تربیت اولا دے غفلت کا نتیجہ                                       |
| 366 | <ul> <li>طوفانوں کےمقابل کوہ گراں</li> </ul>                        |

المنهر يلتوث



انسان اس فانی دنیا میں تھوڑی در کے لیے آتا ہے، زندگی کے گئے چنے دن پورے کرتا ہے، پھرسفر آخرت بر روانہ ہو جاتا ہے۔ بس یہی محدود اور مختصری مہلت انسان کی سب ہے قیمتی پُونچی ہے۔اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں انسان کی کامیابی کا سارا دارومدار صرف ای مہلت پرموقوف ہے۔اگریہ مہلت اللہ رب العزت کے احکام اور امام الانبیاء حضرت محمد تظفظ کے مبارک طریقوں کے مطابق کام میں لائی جائے تو انسان لازوال کامیابی ہے سرفراز ہوتا ہے،اللہ تعالیٰ اے اس دنیا میں بھی یا کیزہ زندگی عطافر ماتا ہے اور آ خرت میں بھی جنت کے سدا بہار خیابا نوں کا مالک و کمین بنا دیتا ہے .....اس کے برعکس وہ لوگ جو الله اور اس کے رسول سھا کے احکام نہیں مانے اور زندگی کی مہلت غفلت، جہالت،ظلم وستم، ناجائز زراندوزی،حرص وہوں اورلہوولعب میں ضائع کر دیتے ہیں، وہ آخرت میں بھی دوزخ کی غذا بنیں گے اور اس دنیا میں بھی رسوائی کا عذاب جھیلتے رہیں گے۔ یہ جو پچھ عرض کیا گیا، سراسر حقیقت ہے۔اکثر یہ دلدوز خیال گزرتا ہے کہ جولوگ اس حقیقت کو ذہن نشین نہیں کریں گے اور اپنی زندگی کو ایمان اورا عمال صالحہ کا آئینہ دارنہیں بنائیں گے، وہ لامحالہ دونوں جہانوں میں نا قابل تلافی خسارے کا شکار ہوجائیں گے۔ پس ہم سب کواس نا کامی سے خود بھنے اور دوسروں کو بیانے کی ہرممکن تدبیر کرنی چاہیے۔ بیہ

ہمارا دیتی، اخلاقی اور ساتی فریشہ ہے جے التزام ہے اوا کرتے رہنا جاہے۔ ہی ای احساس کے ذیرائر بیں نے کامیابی کی صفات اُجا کر اورنا کائی کے اسباب واضح کرنے کا اراوہ کر لیا۔ اپنا عابر ساتھ افعایا اور اچی سیرت سازی کے لیے عبرت وضیحت اور بھیرت وفراست پہنی وا تعات لکھے شروع کر ویے۔ یہ واقعات کے بعد دیگرے سہرے اوراق، سنہری کرجی، سنہرے نوبی کرویے۔ یہ واقعات کے بعد دیگرے سنہرے اوراق، سنہری کرجی، سنہرے نیصے اور سنہرے حروف کے زیرعنوان کتابوں کی شکل جی شاکع ہوئے۔ الحمداللہ ایہ تبایل پورے ذوق وشوق ہے بڑھی گئیں۔ بہت ہے تقدام باوران کے محترم اللی خانہ نے ان کتابوں کی اشتیاق طاہر محترم اللی خانہ نے ان کتابوں کے مطالع کے بعدای نوعیت کی سریہ کتابوں کا اشتیاق طاہر فریا چنا نے ذیر نظر کتاب ای اشتیاق کا جواب اورای سنسلے کی ٹی کری ہے جو سنہرے نقوش کے عنوان سے چیش کی جاری ہے۔

اچھی کتابوں کا مطالعہ ول و داغ کوراحت بخطاہے۔ ای لیے می سنو و حضر میں مطالعہ کا موقع ضرور نکال لیتا ہوں۔ اس دوران جو واقعہ دل کو جماجاتا ہے اسے قار کین کرام کے لیے محفوظ کر لیتا ہوں۔ یہ کتاب ایسے ہی واقعات کا مجموعہ ہے۔ میری پیند کا بیانہ یہ کہ کسی مخص کی زعر کی میں نیکی کا کوئی ول رُباعل و مجتابوں تو آرز و مندر بتا ہوں کہ اسے جلد از جلد ناظر بین کو بھی وکھا دول تاکہ نیکی کی مہک ول و دماغ کی سرز مین میں دور تک بھیلی از جلد ناظر بین کو بھی و کھا دول تاکہ نیکی کی مہک ول و دماغ کی سرز مین میں دور تک بھیلی اور اعلیٰ کروار سازی کا ذوق بیدار کرتی جلی جائے۔ تیک لوگوں کے ساتھ ساتھ میں نے اور اعلیٰ کروار سازی کا ذوق بیدار کرتی جلی جائے۔ تیک لوگوں کے ساتھ ساتھ میں نے واقعات بھی درج کے ہیں تاکہ لوگ ان کے لرزہ خیز انجام سے عبرت میکڑی اور توجہ و استخفار کا ابتمام کرکے اپنی زندگ سنوار لیس۔ ۔ . . . . فی انجملہ بیری و گر کتابوں کی طرح اس کتاب کی بھی اصل غرض و غابت ہی ہے کہ ہمارے معاشرے کا ہمرفر دایتھے اور ہو ساتھ کول

کے واقعات ہے انجالی صالحہ کاسیق سیکھے اور دائش عمل (PRACTICAL WISDOM) تیکی اور ناموں کی زندگی بسر کرے۔ ان شاء اللہ اس طرح زندگی کی مشکلیں نا قابلی توجہ معلوم ہوئے گئیں گی اور ماحول کی تاریکیوں جس تحسن سیرے کے جرائے روشن کرنا آسان ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسب کو ایمان کی مضبوطی اور انجالی صالحہ کی درخشندگی عطا فرمائے۔

مدیر دار السلام لا ہور عزیز کی جا فیل عبد انعظیم اسد کی تحرائی بیس تحسل و تہذیب کے مراحل سے گزرنے والی اس کی بیش کش جس شعبہ فقد و متفرقات کے تحران حافظ محمد ندیم،

مولانا تنویراحداور جمله معاونین کرام کے علاوہ کمپوزنگ بیشن کے گل رحمٰن اور ندیم کا مران افراق کی محنت بھی شامل ہے۔ دارالسلام کے نہایت تقلعی اور بیشنر ریسری سکار احمد کا مران طقہ نے اس کتاب پر تظرفانی بھی کی ہے اور دادفگی مشوق میں مقدمہ بھی لکھا ہے۔ آخر میں دارالسلام ریسری سففر ریاض کے انچاری قاری محمد اقبال عبدالعزیز حفظ اللہ نے بھی پوری کتاب کا مراجعہ کیا اور متعدد مفید اصلاحات کیس بداللہ تعالی ان سب بھائیوں کوخش اور

خادم کتاب وسنت عبدالما لک مجابد دارالسائاس الریاض، لا بور

ارتي 2008 €

اقبال مندر <u>كع</u>\_

# تقذيم

ا یک بزرگ کراچی ہے تشریف لائے۔ وہ دینی لحاظ ہے مسلمانوں کی موجودہ حالت پر تشویش اور تردد میں مبتلا تھے۔موصوف نے باتوں باتوں میں ایک واقعہ سایا۔ کہنے لگے: قیام پاکتان سے پہلے برطانوی مندکی بات ہے۔ایک مسلمان نوجوان اعلی تعلیم کے لیے لندن گیا۔ وہاں ایک CLASS FELLOW انگریز لڑکی سے دوسی ہوگئی۔ اس لڑکی نے نوٹ كياكه يدنوجوان جب بحى يانى پيتا ب، بيدكر پيتا ب- أس في إس كى وجه يوچى تو نوجوان نے جواب دیا: میرے مال باب بیٹھ کریانی میتے ہیں، اس لیے میری بھی یہی عادت ہے۔الرکی کہنے گئی: اس روایت کی کوئی نہ کوئی معقول وجد ضرور ہوگی۔نو جوان بولا: یقیناً ہوگی۔ میں معلوم کر کے بتاؤں گا.....اب اس نو جوان نے دینی کتابوں کا مطالعہ شروع كيا، ينة جلاك بيدركرياني بينا حفرت محد الله كى سنت بدنوجوان كا اشتياق برها-معمولات زندگی کی ویگر سنتیں جانے کے لیے اس نے احادیث کے ترجے پڑھنے شروع کردیے۔ جوں جوں مطالعے کی رفتار بڑھی نو جوان کی حالت بدلنے لگی اور نوبت یباں تک پیچی کداس نے انگریز اور کی ہے ملاقاتیں کی قلم ترک کردیں۔اور کی بہت يريشان موكى \_ ترك تعلق كى وجد يوچى تو نوجوان نے بتايا كدآب نے مجھ سے بيشكرياني ینے کی وجہ یوچھی تھی، میں نے رسول الله تا الله کا احادیث کے ترجے پڑھ کرمعلوم کیا كه بيمل سنت ہے۔ دوران مطالعه نت نئ ديني تعليمات سے آگابي حاصل موئي تو میری آنکھوں سےغفلت اور جہالت کے بردے اُٹھنے لگے۔ایک دن معلوم ہوا کہ غیر

محرم لڑ ہوں سے ملاقاتیں ہمی حرام ہیں اور ہمارا دین اس کی تخی سے ممافعت کرتا ہے۔ ۔ نو جوان نے لڑکی کو یقین والدیا کہ مجھے آپ سے نفرت نہیں ہے ۔ لیکن اب میں اپنے دیتی احکام کی زو سے آپ سے دوئی کا رشتہ برتر ارتبیں رکھ سکتا۔ ۔ . . وہ لڑکی رو بڑی ، کہنے گئی: آپ کا وین بڑا مبقد ہے۔ جھے مشرف بداسلام کیجے اور جھ سے شادی کر لیجے ۔ . . . یہ چوان اعلیٰ تعلیم کی ڈگری لے کر وائیں آیا تو اس کے ساتھ بینڑ کی بھی اس کی بیوی کی حیثیت سے ہندوستان آئی ۔ اس نو جوان کے والدین اور دیگر عزیز ول اس کی بیوی کی حیثیت سے ہندوستان آئی ۔ اس نو جوان کے والدین اور دیگر عزیز ول

راقم الحروف نے بیادا اللہ سنا تو طبیعت بے حدمت کر موئی۔ کی دن تک یکی خیال دل و و فاع بھی خیال دل و و فاع بھی خیال دل و و فاع بھی خیال نے فاع بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستان سے لندن جائے والے فوجوان نے صرف بیٹھ کر پائی پینے کی ایک می سنت برعمل کیا تو اس کی برکت سے ند صرف وہ خود صراط مستقیم پر چل بڑا بلکہ ایک فائم بیز از بلکہ ایک میں سنت برعمل کیا تو اس کی برکت سے خلا بال ہوگئے۔ اس والے سے علائے بھی کے اس ارشاد کی تو بھی اسلام کی دولت سے فالا بال ہوگئے۔ اس والے سے علائے بھی کے اس ارشاد کی تو بھی تھی اسلام کی دولت سے فالا بال ہوگئے۔ اس والے نے فا مدعلان بیہ ہے کہ دو اپنے ول کو اللہ رب انعزت کی جلوہ گاہ بنا تھی اور اپنے اعمال کو قرآن وسنت کی تعلیمات سے حرین کر کے ایسے تناص اور منور مومن بن جو کیں کہ جو غیر سلم آخیں دیکھے تک تا دو جائے اور بے سافتہ اسلام برایمان کے آئے۔

حق یہ ہے کدائ مقصد جلیلہ کے لیے ہمادے کرم علی سے کیار نے نہایت خلوس اور دومندی سے انتقک کا مکیا ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات عالیہ کی اس قدر متحس اور ونشین تشریح کی ہے کہ صراط متنقم پوری طرح روش اور بے غیار ہوگئی ہے۔اب جس خض کے دل میں بھی ظوم کی آئے اور بہت میں اقدام موجود ہو وہ اہام ابن تیب، اہام محد بن عبدالوہاب، شاہ ولی اللہ مسیدنذ رحسین محدث وہلوی ، نواب صدیق حسن خان ، شخ محد بن صالح علیمین ، شخ این اللہ مسیدنذ رحسین محدث وہلوی ، نواب صدیق حسن خان ، شخ محد بن صالح علیمین ، شخ این باز ، علامہ ، ناصر اللہ بن البانی ، مولانا ابوالکلام آزاد اور علامہ ، قبال بھتنا کی نصانیف کا مطابعہ کرے ، ان شاء اللہ اس کے قدم بدایت اور سرفرازی کی راہ پرلگ جائیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ہوا کرم ہے کہ فعلہ علی جی اور بیدار مغز دانشوروں کی طرح وارالسلام کے محترم مدیر مولانا عبدالما لک مجابد نے بھی بیجیدا چھی طرح مجھ لیا کہ اسلام کی تھا نیت، ایمان کی تازگی، مالک الملک کی بندگی ، رسالت آب مؤتیج کی دیروی بھم کی بیاس اور تخیش و بھی تازگی ، مالک الملک کی بندگی ، رسالت آب مؤتیج کا ذوق بیدار کرنے کا مؤثر طریقتہ بید ہے کہ تھیک قرآن وسنت کی تغییمات و تشریحات پر بھی کا تازی عام کردی جا تیں تاکہ سمج فکری تربیت کا نور چکے، دماغوں سے شرک و بدعت کے مبلک خیالات نکل جا کی اور صبح مسالح اور صبحت مند خیالات کی تروی ہو ۔ یکی وہ عظیم اکتان مقصد اور رفعت آرز و تھی جس کے لیے انمول نے وارالسلام جسے میں درقیع ، عالمی ، اشاعتی اور تبلیل اوار ہے کی بنیاو رکھی اور اپنے بیش بہا تجربات کا ذخیرہ اس میں میں درکے ادار ہے کہ والے کر دیا۔ اس ادار ہے کہ مقاصد جلیلہ کے فروغ کے بیے انمول نے انہوں میں میں میں موجود کے اور اجل علاء میں مادہ دیم معزز رفق واور اجل علاء میں مادہ دیم معزز رفق واور اجل علاء کے ساتھ اور گئی محنت کی ہے؟ اس کا بچھا تدازہ وارالسلام کی نہیں ایم ویش میں ہوتی تھی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی اور اسلام کی نہیں ایم ویش ملی ہوتی تھی ہوتی تھی ہوتی کی موزئ کی کو ایم کی کہا تا ہے میں ہوتی کی ہوتی کی تو سے کیا ہو سکتا ہے۔ اور ایمان کی کہا تا ہے نہا ہوتی ملک ہوتی کی کا خالے سے نہا ہوت کی ہوتی ملک ہوتی سکتا ہے۔

القد تعالی کا احمان ہے کہ اہم علوم عظیمہ کے سنسلۂ کتب کی اشاعت کے ساتھ ساتھ ساتھ ماتھ ماتھ محرم مجاج مساحب مقیدعوای ادب کی تخلیق کے لیے بھی دفت نکال رہے ہیں اور اچھی

میرت سازی کے لیے آ سان اور عام فہم کما میں کھورے میں ، یہ کما میں علم یرور، یعظمی بخش سبق آموز اور بهت دنچیب داستانون برمشمل مین - زبان و بیان نمهایت ساده اورسلیس ے، اس لیےان سے معمولی بڑھے لکھے لوگ بھی خاخرخواہ فائدہ اٹھ سکتے جیں۔ بیا کتابیں سنبرے عنوا تات (Golden series) کے تحت سلسند وارشائع ہور ہی ہیں۔ زندگی ہزار شیوہ نازنین ہے۔ مجاہد صاحب نے زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا، پر کھا اور برتا ہے۔ ای لیے وہ زندگی کے ہر پہلواور ہرادا کے بارے میں ایسے پرکشش بیعے واقعات کیجا کر رہے ہیں جنعیں بڑھ کرزندگ اوراس کی ذمہ داریوں کے نت سنے انن سامنے آتے ہیں۔ سنہر ہےا دراق ،سنبر ہے انعیلے ،سنبری کرنیں اورسنبر ہے حروف کے بعدز برمطالعہ کیاب مسنبرے نقوش 'ای عوای ادب کی نئی کڑی ہے۔ راقم الحروف نے بید کماب برجمی تو حیران رہ گیا۔ باتوں باتوں چیں کہائی کے انداز جیں کیسے کیسے معارف وبسائز، زمانے اور زندگی کی سمتنی اہم اورائل حقیقتیں کتنے اعتصاسلوب اور کیسے جیجے <u>تلے لفطول میں بیان کروگ کی جی</u>ں۔ قرآینا ایجھے اور نتخب روز گار انسانوں کے نورانی اعمال واحوال کے قیمے کتنے سادہ اور ولکش پیرائے میں ساتا ہے اور فرعون ونمروہ جیسے مغرور و مرود ولوگوں کے افعال وانجام کی حکایات یاد ولا کرئمس طرح رو تکفیے کھڑے کرنہ یتا ہے۔ای اسوب کی جھکنیاں اس کماب میں بھی جھلملاتی نظراتی ہیں۔ایک طرف تواس میں حضرت سعید بن جبیراورامام احمد بن خبل میکٹ جیسے رجال کبار کی سیرت کے جلو نظر آتے ہیں اور دوسری طرف ایسے سفاک ادرید بخت مخف كا تذكره بهى ب جس في معرب عنان والمؤنث أشوب اورا ز ائش مي ان كى المديمة مر يعمير مارا تعارس طالم كا انجام يزاه كرول لرزن لكما ي

مردموس كاليمان بهازول عدرياد محكم موت ب-وه فقذاحكام اللي كابابتداد محد تلفظ ك

ور کار ہوتا ہے، چارول طرف ہے گردشوں کے طوفان آجا کمیں، باطل کے لفکر اللہ بڑیں اور آسیان کی ساری بجلیاں بھی اتر آئیں، جب بھی وہ آیک مروموکن کے ایمان کو شکست نہیں وہ سے سکتیں۔ یہ نظارہ وہ کھنا ہوتو لفکر اس مدکی دوائی کے زیر عنوان حضرت ابو بکر صدیق وہ نی اس مقامت کیا ہے؟ بیر بہتی ہی ہی اس سے اس استقامت کیا ہے؟ بیر بہتی ہی سکتی اور حضرت کیا ہے؟ بیر بہتی ہی سکتی اور شام اس مارہ کی طریق سیاست و حکومت کیا ہے؟ بیر بہتی ہی سکتی اور شام اس مارہ کی طریق سیاست و حکومت کیا ہے؟ بیر بہتی ہی سکتی اور شام آخرین کام ہے اور جب کوئی مرم خاتون قرآن کریم کی طاوت کرتی ہوتو کیے کہتے انتظام بات خبور میں آئے ہیں؟ بیر کرشہ و کھنا ہوتو عالی تقدر حضرت عمراوران کی گرای قدر مسلم کی تعلق بات خبور میں آئے ہیں؟ بیر کرشہ و کھنا ہوتو عالی اس مقراد ان کی گرائی قدر سے باخ نہیں ہوتا ہاں کا شباب اسلام کی تبلغ و دھوت اور تنو صاحب عظیم کی ایا ت ہی ہی ہوتا ہے۔ اس راز کی تفصیس جائی ہوتو عمیم بن حمام ، اسامہ بن زید جائے اور طارق بن زیاد کی سیرت ما حظام ماری دیا ہے۔

نی الجملہ یو کتاب نیک اور بدی کے کرداروں کا حیرت انگیز نگار خانہ ہے۔ یہ کردارول وو ماخ کے در سیچے کھولتے ہیں، خیاول ہیں انظلاب ہر پاکرتے ہیں، نیکی سے مجت کا سلیفہ سکھائے میں اور بدی سے مخطر کروسیتے ہیں۔ اس لیے یہ کتاب ہر فرد کی زیادہ سے زیادہ توجہ کی مستحق ہے۔ انشدری احزت سے التجا ہے کہ یہ "سنہرے نقوش" ہم سب کو سنہرے نفوس بناویں۔

> احمد كا مران ماريخ 2008 ، (ريس چ سكالر: دارالسلام لاجور)

سنر فقول

## تقوی کے ثمرات

ایک رات امیر المونین حضرت عمر بن خطاب خالف این خادم کے ساتھ گشت کے لیے فادم کے ساتھ گشت کے لیے نظے۔ وہ مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گھومتے پھرتے رہے۔ چلتے چلتے انھیں تھ کاوٹ محسوں ہوئی۔ وہ ایک گھر کی دیوارے ٹیک لگا کر آ رام کی غرض سے کھڑے ہوگئے ، استے میں صبح بھی روشن ہوگئی۔

اس گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آ واز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں

ا حضرت عمر بن خطاب بھ اللہ 183 ء میں مکہ میں پیدا ہوئے اور 644 ء میں مدینہ منورہ میں جام شہادت و شر مایا۔ آپ کی کئیت ابو حفص تھی۔ جرائت و بے باکی کا مجسمہ تھے۔ تھی بات علی الاعلان کہد دیتے تھے۔ آپ ساڑھے دی سال منصب خلافت پر مامور رہے۔ اسلام کی تبلیغ واشاعت آپ کے عہد کا زرین کارنامہ ہے۔ آپ اسلام کے استے بڑے جرنیل تھے کہ آپ نے اپنے عہد کی دو عظیم سلطنوں ایران اور روم کو فکلست فاش دے کر اسلام کا پر چم دور دور تک لیراد یا آپ کی صفات وحسنات بے پایال بیران اور روم کو فکلست فاش دے کر اسلام کا پر چم دور دور تک لیراد یا آپ کی صفات وحسنات بے پایال بیرا۔ ان کے تذکرے کے لیے ایک خینم کتاب بھی ناکا فی ہے۔ اعمال بدل جانے سے نتائج بھی بدل جاتے ہیں۔ دون مرائ پر تھے اُس کا نتیجہ بیرتھا کہ ساری وُ نیا کی باطل جاتے ہیں۔ دونراس میں کی ایک سنوں کو تھی ان کے آگے سرگوں ہوگئیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ تا پھیا کی مبارک سنوں کو چھوڑ کر ذات و ہلاکت کی جس انتہا کو پینی گئی ہیں، دونراس تمارے کرتو توں کا نتیجہ ہے۔ اس میں کی دونرسرے کا کیا تھیور؟

ے یوں بنی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر کاربد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر! پانی ملانے کا تھم دے رہی تھی لیکن لڑکی مال کے اس تھم کی تغییل سے انکار کر رہی تھی۔ وہ کہد رہی تھی کہ امیر المونین نے دودھ میں پانی ملانے ہے منع کیا ہوا ہے اور بذریعہ منادی اس کا اعلان بھی کرادیا ہے۔

مال نے بیٹی سے کہا: کیا اس وقت عرضهیں دیکھ رہا ہے جوتم اس سے ڈررہی ہو؟ لؤکی نے جواب دیا:

> وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ يَوَانَا فَإِنَّ رَبَّ عُمَرَ يَوَانَا "الرَّعَرِ مِمِينَ نِين وكيور باتوكيا موا عمر كارب تو يقينا جمين وكيور باب-"

حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹھٹا اس نو جوان لڑکی کی دینداری وامانت داری ہے بہت مسرور اور متاثر ہوئے۔ غلام سے فرمایا کہ اس گھر کونظر میں رکھو۔ دن چڑھے اس لڑکی کے بارے میں بو چھا، لوگوں نے بتایا کہ وہ سفیان بن عبداللہ تقفی جڑا ٹھڑ کی بیٹی ام عمارہ ہے۔ جب سے معلوم ہوا کہ وہ ابھی کنواری ہے تو حضرت عمر بن خطاب جڑا ٹھڑ نے اپنے تمام بیٹوں کو بلوایا اور بو چھا کہتم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرنا جا بتا ہے؟

ان کے بیٹے عاصم کہنے گئے کہ بیں شادی کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ ان کے لیے امیر المونین نے اس لڑی کا رشتہ ما نگ لیا اور عاصم کی شادی اس نیک بخت لڑی ہے ہو گئی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اُس کا نام ام عاصم رکھا گیا، بیٹر فاروق بڑائٹ کی پوتی تحصی، جب من بلوغت کو پہنچیں توان کی شادی مروان بن تھم کے بیٹے عبدالعزیز سے ہوئی۔ اب ام عاصم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انھوں نے اپنے دادا کے نام پرعمر رکھا۔ بیدو ہی عمر بن عبدالعزیز رائٹ بیں جوخلیفۃ المسلمین بے جنھیں پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے دور بیں اسلام کا شاب لوٹ آیا تھا۔ بیٹرہ قاالیک نیک اور متق

سنير يفتوث

### لڑ کی کی خدا خوفی کا .....۔

عمر بن عبدالعزیز الطف کے عبد (99 ھ تا 10 1ھ) میں بنوامیہ نے اپنی ناجائز جائیدادیں صبط مونے سے بچانے کے لیے ان کی پھوپھی فاطمہ بنت مروان کوسفارشی بنا کران کے پاس بھیجا، انھوں نے پھوپھی کو سمجھا بجھا کرواپس کردیا۔ فاطمہ نے واپس آ کر بنوامیہ سے کہا: ''تم نے فاروق اعظم ڈھائڈ کی پوتی سے رشتہ کیا تھا، لہذا وہی فاروقی رنگ اُن کی اولاد میں بھی موجود ہے۔''

بیرواقعہ تاریخ کی متعدد کتابوں میں ندکور ومعروف ہے۔ دیکھیے تاریخ عمر بن خطاب شاشاء تالیف: علامہ
 این جوزی (104)

# پروردگار کے فیلے کا خیر مقدم

بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزارتھا۔ اُس نے پہاڑی کھوہ میں اپنامسکن بنارکھا تھا۔
وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا، لوگ بھی اس کی نظروں سے دور تھے۔ اس کے قریب
پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضوکرتا، اپنی تشکی دورکرتا اور نباتات سے اپنی غذا حاصل
کرتا تھا۔ دن کوروز سے سے رہتا اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتا۔ اس کا ہر پل اور ہر لمحہ
اطاعت و بندگی کی نذر ہوتا تھا، چنا نچے سعادت و کا مرانی کے آثار اس کے چرے سے
نمایاں تھے۔

حضرت موی ملیظا کواس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچے لیکن اے نماز اور ذکر اذکار میں مشغول دیکھ کر واپس چلے گئے، پھر رات کواس کے پاس گئن اے نماز اور ذکر اذکار میں مشغول دیکھ کر واپس چلے گئے، پھر رات کواس کے پاس گئن پایا۔ گئے تو اے عزیز وغفار رب العالمین کے دربار میں سرگوشی ومناجات میں مگن پایا۔ مویٰ علیظانے اے سملام کیااور فرمایا: جناب والا! اپنے آپ پرنرمی تیجیے۔

عبادت گزار: اے اللہ کے نبی! مجھے خدشہ ہے مبادا اچا تک غفلت میں انتقال کر جاؤں اوراپنے پروردگار کے حضور مجھ سے کوئی کوتا ہی ہوجائے۔

موی ملینا: کیا آپ کوکوئی حاجت ہے؟

عبادت گزار: آپ میرے لیے پروردگارے اس کی رضا وخوشنودی کی دعا کر دیں اورمیری بیالتجا بھی پہنچا دیں کہ وہ مجھے زندگی بحرصرف اپنی ہی خوشنودی

### کے کامول میں مشغول رکھے حتی کہ میں اس سے جاملوں۔

موی نیٹھ دعا ومناجات میں مشغول ہو گئے اورا پے موٹی سے لذہ یہ کلام میں اس قدر و وب گئے کدعماوت گزار کی باتش یا دہی خہ رمیں۔اللہ تعالیٰ نے موی جیلائے اپوچھا: آ ب سے میرے مودت گزار بندے نے کیا کہا تق؟

موی طفظائے عرض کیا. میرے پروردگار! تو ہی زیادہ جانتا ہے۔ اس نے تیری رضہ و خوشنودی طفب کی ہے ادر میدرخواست بھی کی ہے کہاس کی زندگ تیری ہی یاد میں گزرے حق کے سروہ تیرے دریاد میں حاضر ہو جائے۔

القد تعالیٰ نے موی عَیْقَ سے فرمایا: اے موی! اس عبادت گزار کے پاس جیئے اور کہیے کہ رہت دن جنٹی عبادت جاہے کر لے لیکن ہے وہ بہرحال جبنمی کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام مُناو گاروں کی فہرست میں درج ہے۔

موکی طفاہ جہاس عابد کے باس گئے اور پر وردگار کے فیصلے سے اسے کاہ کیا تو عابد نے کہا: سخان اللہ! میں اپنے پروردگار کے فیصلے کو خوش کہ مدید کہنا ہوں، ہر چیز میرے پروروگار کے فیصلے کے مطابق روال دوال ہے۔ اس کے تکم کوکوئی ٹا ہائیں سکمآ اور اس کے فیصلے کوکوئی روک ٹیس سکن سے کہ کر وہ مہارت گزارز ورز ورسے کریے وزاری کرنے لگا ۔ بھر کے درکے بعد بولا:

اے موی امیرے پروردگارے جاہ وجل ل اور مزت وشان کی متم امیں اس کے در ہے پلتے والانہیں اور اس فیصلے کوئن کر ہرگز ہ ایوں تہیں بلکہ اب اپنے پروردگار سے میری محبت دوبایا ہوگئی ہے۔

اس کے بعد جب موی بینا دوبار واپنے پروردگار سے دعا ومناجات میں مشغول ہوئے

تو عرض کیا: میرے دب! جو یکھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا ہے اس سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ الله تعالیٰ نے قربایا: اے موئی! میرے اس بندے کو بینو شخری سنا دیکھے کہ وہ چنتی ہے۔ میری رحمت نے اسے جالیا۔ اُسے مید بھی بتا ویکھے کہ اس نے میرا بیخش کن فیصلہ اپنے صرور منا کے موض عاصل کیا ہے کیونکہ میرا سابقہ کزوا فیصلہ من کربھی وہ چیس نہ جواتھا۔ اگر وہ آسان وزیمن بحرکناہ بھی ساتھ لاے شب بھی میں اسے بخش دوں گا، جس نہ جواتھا۔ اگر وہ آسان وزیمن بحرکناہ بھی ساتھ لاے شب بھی میں اسے بخش دوں گا، جس کریم اور غفار بھول۔

جب مویٰ فیلائے یہ خوشخبری اس عمادت گزارکوسنائی تو دہ مجدے میں گر کیا، پرورد گار کی حمد د ثنا کرنے لگا ور زبان حال ہے کہنے لگا:

سب کے دل میں ہے جگہ میری جو تو راضی ہُوا جھھ ہے گویا اِک زمانہ مہرباں ہو جائے گا! بھراس طویل مجدے ہی میں اُس نے اپنی جان جال آفریں کے حوالے کردی۔

# راه اخلاص ووفامیں جانوں کا نذرانہ

حضرت صہیب رُومی بڑائٹو " کا بیان ہے، رسول اکرم بڑاؤا نے ارشاد فرمایا کہتم ہے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اُس کے پاس ایک جاد وگر تھا۔ وہ جاد وگر بوڑھا ہوگیا، اس نے بادشاہ سے عرض کیا: بادشاہ سلامت! میری عمر اب بڑھا ہے کی سرحد پار کرنے والی ہے، اس لیے کوئی لڑکا میری خدمت میں بھیجیں تا کہ اے اپنافن سکھلا دوں ( تا کہ وہ میری وفات کے بعد میرا قائم مقام ہو سکے )۔

بادشاہ نے جادوگرکے ہاں جادوگری سیجنے کے لیے ایک لڑکا روانہ کردیا۔ راستے ہیں ایک راہب تھا، وہ راہب کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا کلام سنا۔ راہب کی بات اے بردی بھلی معلوم ہوئی۔ اس کے بعد جب لڑکا جادوگر کے پاس جا تا تو جاتے جاتے اس راہب کی خدمت ہیں بھی حاضری دیتا اور پچھ دیر کے لیے بیٹھا رہتا ( اس وجہ سے جادوگر کے پاس پہنچتا تو اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ پاس پہنچتا تو اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ لڑکے نے اس بات کی شکایت راہب سے کی تو اس نے بیرتر کیب بتائی کہ اگر جادوگر کی مار کا خوف ہوتو اس سے کہد دینا کہ گھر والوں نے مجھے روک رکھا تھا اور جب گھر والوں کا

۔ جلیل القدر صحابی حضرت صہیب بن سنان بن مالک النظافہ ہیں۔ آپ کی والدہ بنی مالک بن عمرہ بن تہم سے
ہیں آپ کے والد اور چھا کسری کی طرف سے أبلّہ کے حاکم تھے۔ ۔۔۔۔۔ افھیں صہیب ردی اس لیے کہا جاتا
ہے کہ رومیوں نے آپ کو بھین میں قید کر لیا تھا۔ آ ٹر کا رصہیب کو بنو کلب کے ایک فخض نے خرید کر مکہ میں
عبد اللہ بن جدعان کے ہاتھ فروفت کر دیا۔ آپ اُن کمزور ترین مسلمانوں کی صف میں تھے بنفیس اللہ کی راہ
میں بے حدظلم وستم سہتا پڑا۔ آپ نے حضرت علی بن ابوطالب بڑا تھا کے ساتھ مدیند کی طرف ہجرت کی۔
غزد و کا بدر اور دیگر غزوات میں شریک رہے۔ 40

خوف ہوتو یہ بہانہ کردینا کہ جادوگرنے روک لیا تھا۔

اُس کے لیل و نہار ای معمول کے مطابق گزررہے تھے کہ ایک دن رائے میں ایک بھاری بجرکم جانور پراس کی نگاہ پڑی جس نے لوگوں کی آ مدورفت میں رکاوٹ ڈال رکھی تھی۔ لڑکے نے اپنے دل میں کہا: آج میں جان لول گا کہ جادوگر حق پر ہے یارا ہب۔ پھرلڑکے نے ایک پھر لے کر کہا: اے اللہ! اگر جادوگر کے مقابلے میں را ہب کا طریقہ مجھے محبوب ہے تو اس جانور کو مار دے (بیر کہہ کر جانور کو پھر دے مارا)، اللہ کے حکم ہے وہ بھاری بجرکم جانور وہیں ڈھیر ہوگیا۔

جب وہ لڑکا راہب کے پاس پہنچا اور اے حقیقت حال ہے آگاہ کیا تواس نے کہا:

اے بچے! اب تو مجھے افضل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا معاملہ حد کو پہنچ چکا۔ عنقریب
تخصے اہتلاو آ زمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تخصے آ زمائش میں ڈالا گیا تو میرا پید نہ ہتلانا۔
پھر بیرحال ہو گیا کہ وہ لڑکا اللہ کے حکم ہے پیرائش اندھوں کو ٹھیک کرنے لگا، برس کی
باری والے بھی اس کے علاج سے شفایاب ہونے لگے، اس کے علاوہ بھی وہ ہر شم کی
بیار یوں کا علاج معالجہ کرنے لگا۔ اسی دوران میں بادشاہ کے ایک خاص آ دمی کو جو اندھا
تھا، لڑکے کے کمالات معلوم ہوئے تو وہ بھی بہت سے تھا نف لے کرلڑ کے کی خدمت میں
حاضر ہوا اور بولا: اگر تونے مجھے شفایاب کردیا تو میں یہ جو پچھ لایا ہوں تجھے دے دول گا۔

لڑکے نے کہا: میں کی کوشفایاب نہیں کرتا بلکہ شفا عنایت کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔

المعترت عمر بن خطاب جائلة كو جب شهيدكيا كيا تو انصول في شديد زخى حالت مي وصيت كى كدان كى نماز جناز وصهيب جائلة پڑھا كي اور جب تك مسلمانوں كا كوئى خليفه مقرر شد ہو، ان كى امامت بھى يہى كراتے رہيں۔ حضرت صهيب جائلة كى وفات ستر (70) سال كى عمر ميں شوال 38 ھەميى ہوئى۔

ا گرتو اینہ قعالی پر ایمان لا کے تو میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے دعا کروں گا، تمکن ہے دو کچھے۔ شفادے دے۔

> وو آ ومی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آبادوراللہ تعالیٰ نے اسے بینائی بخش وی۔ پھروو آ ومی بادشاہ کی خدمت میں پہنچا ور حسب معمول ہیں کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے بچچھا، تیری بینائی کس نے بحل کردی؟

اس نے جواب دیا: میریت پرود دگار تے۔

بادشاه طیش می آ کر بولا: کیامیرے سوامجی تیرا کوئی رب ہے؟

س نے ڈٹ کرکہ: میرا اور تیم ارب صرف اللہ تعالی ہی ہے۔

بیشن کر بادشاہ کھڑک آٹھااور ہی آ دی گوسلسل درد ناک سزا کمیں دینار ہا یہاں تک کہ اس نے ماہز آ کراڑے کا پیدیتادیا۔اب بادشاہ نے آس ترکے کوکاوا بھیجا۔

لڑکا حاضر ہو، تو ہاوشاہ نے کہا: رہے واہ! تیری جاددگری کافن اس قدر کا میاب ہوگیہ کہ تو نابیناؤں کو بینائی عطا کرتا ہے اور برص کے مراہنوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اور ساری بیاریاں تیرے علاق سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔

لڑے نے کہا: یادشاہ سامت! ٹیں اپنی طرف ہے کس کوشفائیں دیتا بکہ اللہ تھ ہی ہی مریضوں کوشفایا ہے فرما تا ہے۔

چنانچہ بادشہ نے اسے بھی قید کردیا اور طرح کی سزائیں ویٹی شروع کر دیں۔ یہاں تک کرائے نے راہب کا یہ بتاویا۔

راہب کو پکڑ کر لایا گیا اور اے ایٹ وین سے مخرف ہونے کا حکم دیا گیا لیکن اس نے صاف انکار کردیا وال کے لیک آرا مایا گیا اور اے راہب کے مرک ما تک بر رکھ کر

چلا دیا گیا جس ہے اس کے جسم کے دوکلا سے ہو گئے۔

پھر ہادشاد کا وہ خاص آ دمی لایا گیا جسے بینائی مل گئی تھی۔ اُسے بھی اپنادین جھوڑنے کو کہا گیا لیکن اس نے بھی افکار کر دیا، چنانچہاس کی ما تک پر بھی آ را جلادیا گیا جس سے اس کا وجود کرنے کر دوصوں میں گفتیم ہوگیا۔

چھر وہ ٹر کا خیش ہوا اس ہے بھی اپنا عقیدہ ٹرک کرنے کا مطالبہ کیا تھیا لیکن اس نے بھی اپنا دین جھوڑنے ہے اٹکار کر دیا۔

بادشاہ نے اس لاکے کو اپنے بہاہوں کی ایک ٹول کے عوالے کردیا اور علم دیا: اس فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ کی چونی پر سننج کے بعد اسے اپنادین جھوڑنے کو کبوراً کریہ اپنادین ٹرک کروے تو تھیک ہے در شدویں سے اسے دھکا دے کرنے بھینک دو۔

سپائی لڑے کو لے کر پہاڑی چوٹی پر چڑھ گئے۔لڑے نے دعا کی: البی! تو ہی کا رساز ہے، ان نوگوں سے نیٹ لے، چنانچہ پہاڑ ڈا گٹانے لگا، سارے سپاہی گر کر ہلاک ہوگئے اورلز کاسمجے سلامت واپس بادشاہ کے در بارٹس پیٹی گیا۔

لڑے کو در بار میں و کیو کر بادشاہ بہت جیران ہوا، اُس نے پوچھا: تیرے ساتھ جانے والے سیابیوں کو کیا ہوا؟

لڑکے نے جواب دیا: اللہ تعالی نے میری کفالت فرمائی اور آنھیں نتاہ کرکے مجھے نجات عطافر مائی۔

بادشاہ نے لڑے کو دوبارہ اپنے مصامین کی ایک بناعت کے حوالے کردیا اور تھم دیا: اے کشتی میں سوار کر کے مین سندر کے نی لے جاد ۔ اگر سائے دین سے باز آ جائے تو تھیک ہے در مذاسے سندر میں غرق کردو۔ یہ جماعت لڑ کے کو لے کر جب نے سمندر پینی تو لڑ کے نے دعا کی: الی ! تو ہی بے نواؤں کا سہارا ہے، میری طرف سے ان سے نمٹ لے۔ بیدعا کرناتھی کہ کشتی الٹ گئی اور بادشاہ کے حواریوں کی پوری جماعت ڈوب گئی مگر لڑکا بادشاہ کے دربار میں سیجے سلامت واپس پہنچے گیا۔

بادشاہ نے چونک کرلڑ کے سے پوچھا: تیرے ساتھ بھیجی گئی جماعت کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے ان سے نمٹ لیا۔ پھرلڑ کے نے بادشاہ سے کہا:

اے بادشاہ! تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکے گا۔ مجھے قتل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ بادشاہ نے یو چھا: وہ کیا ہے؟

لڑکے نے بتایا: لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو، کھجور کے تنے پر مجھے سولی پر لٹکا دو۔ پھر میرے ترکش سے ایک تیر کھنچ لواورا سے کمان کے پچ میں رکھ کریوں کہو:

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ

"اس الرك كرب الله كے نام سے تير چلاتا موں ـ"

پھر مجھے نثانہ بناؤ۔ جب ایسا کرو گے تو مجھے تل کرنے میں کامیاب ہو جاؤگ۔

چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کوایک کھلے میدان میں جمع کیا ،لڑ کے کو کھجور کے سنے پر لٹکا دیا،

پھراس کے ترکش ہے ایک تیر کھینچا اور اے کمان میں رکھ کر کہا:

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ

پھرنشانہ لے کر تیرچھوڑا تو وہ لڑکے کی کنیٹی پر جا لگا۔لڑکے نے کنیٹی پر وہاں ہاتھ رکھا

جہاں تیرنگا تھا ، پھروہ مرگیا۔لوگ میہ ماجرا دیکھ کررب کا نئات کی حقیقت اور الہ واحد کی تو حید سجھ گئے اور بے اختیار ایکارا شھے:

آمَنًا بِرَبِّ الْغُلَامِ ، آمَنًا بِرَبِّ الْغُلَامِ ، آمَنًا بِرَبِّ الْغُلَامِ ہم اس لڑکے کے دب پرائیان لائے۔ہم اس لڑکے کے دب پرائیان لائے۔ہم اس لڑکے کے دب پرائیان لائے۔

لوگوں نے بادشاہ سے کہا:''آپ جس چیز سے ڈرتے تھے، اللہ کی قتم وہ ہوکر رہااور آپ کے سامنے آگیا۔اب سب لوگ اللہ پرائیان لے آئے ہیں۔''

بادشاہ طیش میں آگیا، اس نے تھم دیا کہ سڑکوں کے کنارے کنارے خندقیں کھودی جا کیں۔اس کے تھم کی تغییل میں خندقیں کھود دی گئیں اوران میں آگ بجڑ کا دی گئی۔ بادشاہ نے تھم دیا:''جواپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونگ دویا اس ہے کہو: آگ میں کودیڑو!''

انھوں نے ایسا ہی کیاحتیٰ کہ ایک عورت آئی اُس کے ہاتھوں میں ایک بچے تھا، وہ آگ میں گرنے ہے جبح کی تو بچے نے کہا:''اماں! صبر کریقیناً تو حق پر ہے۔''

ای واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کا بیفر مان عالی شان ہے:

﴿ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوْجَ ﴾ وَالْيَوْمِ الْمُوْعُودِ ﴾ وَشَاهِبٍ وَ مَشْهُودٍ ﴿ قُتِلَ اصْحَبُ الْأُفُدُودِ ﴾ الْأُفْدُودِ ﴾ النَّالِ ذَاتِ الْبُرُونِ ﴾ وَالْيُومِ الْمُوْعُودِ ﴾ وَشَاهِبٍ وَ مَشْهُودٍ ﴿ قُتِلَ اصْحَبُ الْكُورِيْنَ الْمُؤْمُودُ ﴾ النَّالِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُلْكُ الْعَرِيْنِ الْحَمِيْدِ ﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِينًا ﴾ السَّمُ والله على كُلِّ شَيْء شَهِينًا ﴾

<sup>11</sup> صحيح مسلم، حديث:3005.

''رُرجوں والے آسان کی قتم! اور اس دن کی (قتم) جس کا وعدہ کیا گیا اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے گئے ایندھن جُری آگ کی جند قوں والے ۔ جبکہ وہ ان خند قوں کے کنارے بیٹھے تھے۔ اور جو پچھ وہ مومنوں کے ساتھ کررہے تھے، اے دیکھ رہے تھے۔ اور انھیں ان (مومنوں) کا یہی کام برا معلوم ہوا کہ وہ غالب وبالا، قابل تعریف اللہ پرائیان لے آئے تھے۔ وہ ذات کہ ای کے لئے آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہوار اللہ ہر چیز پرشا ہدہے۔' اللہ چنا نچہ خاتون نے بے دھڑک آگ میں چھلا تگ لگا دی۔ اس بادشاہ کا نام ذونواس جا اور علامہ ابن کیٹر اپنی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس خالم اور متحصب بادشاہ نے صحیح سے دو پہر تک ہیں ہزار مؤمنین صادقین کو کھا ئیوں میں گرا کر شہید کردیا۔

الدوج 1:85-9.واقعد کی تفصیل کے لیے کتب تغییر طاحظہ فرمائیں جبکہ بید حدیث سی مسلم میں 3005 پرموجود ہے۔

# مرقد نبوی کےخلاف گھناؤنی سازش

خلافت عباسیدا پنی حکمرانی کی آخری ہیکیاں لے رہی تھی۔اسلامی ریاسیں تقسیم ہورہی تھیں اور ان کے باشندوں میں باہمی تنافس اورافتراق و انتشارکا زہر کھیل رہا تھا۔ گروہی اختلافات ان کی جڑیں گھن کی طرح کھائے جارہے تھے۔اُدھر یور پی عیسائیوں نے بیت المقدس اور شام وفلسطین کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر کے ملّتِ اسلامیہ کو بدترین بحران سے دوچار کردیا تھا۔ اس پر آشوب زمانے میں ایک بہت تشویش ناک حادثہ رونما ہوا جس نے مسلم دنیا کو جنجھوڑ کرر کھ دیا۔

مؤرضین نے تکھا ہے کہ 557 ھ بیل عیسائیوں نے اپنی ایک خفیہ مجلس بیل متفقہ فیصلہ کیا کہ رسول اکرم سی اللہ کی قبر مبارک سے آپ کا جسد اطہر تکال کر اپنے قبضے بیل لے لیا جائے، چنا نچے اس تجویز کو مملی جامہ پہنا نے کے لیے انھوں نے اپنے دوآ دمی ہتن ہی کے اور انھیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا تا کہ وہ رسول اکرم طافی کا جسم مبارک نکال لائیں اور اس طرح ان کی نا پاک سازش کا میاب ہوجائے۔ وہ دونوں آ دمی مدینہ منورہ پہنچے۔ انھوں نے مدینہ کے باشندوں کے سامنے اپنے بارے بیل بیر فیلے کی جانب آلی عمر کی رہائش گاہ کے اندلس سے ہے۔ یہ دونوں آکرم طافی کی جانب آلی عمر کی رہائش گاہ کے نزدیک تظیرے جہاں سے رسول اکرم طافی کی قرشریف قریب تھی۔ وہ رہائش گاہ 'دیار عشرہ'' کے نام سے مشہور تھی۔ جب مجد نبوی کی توسیع کی گئی تو مجد نبوی کے اردگرد کے عشرہ'' کے نام سے مشہور تھی۔ جب مجد نبوی کی توسیع کی گئی تو مجد نبوی کے اردگرد کے عشرہ'' کے نام سے مشہور تھی۔ جب مجد نبوی کی توسیع کی گئی تو مجد نبوی کے اردگرد کے عشرہ'' کے نام سے مشہور تھی۔ جب مجد نبوی کی توسیع کی گئی تو مجد نبوی کے اردگرد کے عشرہ'' کے نام سے مشہور تھی۔ جب مجد نبوی کی توسیع کی گئی تو مجد نبوی کے اردگرد کے عشرہ'' کے نام سے مشہور تھی۔ جب مجد نبوی کی توسیع کی گئی تو مجد نبوی کے اردگرد کے عشرہ'' کے نام سے مشہور تھی۔ جب مجد نبوی کی توسیع کی گئی تو مجد نبوی کے اردگرد کے عشرہ'' کے نام سے مشہور تھی۔ جب مجد نبوی کی توسیع کی گئی تو مجد نبوی کے اردگرد کے عشرہ کی توسیع کی گئی تو مجد نبوی کے اردگرد کے عشرہ کی توسیع کی گئی تو مجد نبوی کی اور سید کھی گئی تو مجد نبوی کے اردگرد کے عشرہ کی توسیع کی گئی تو مجد نبوی کے اردگرد کے تو سید کی توسیع کی توسید کی توسید

مكانات إس كى زوييس آئے اور تمام مكانوں كونشانات مناوي كے ـ

یددونوں تعرافی بظاہر وہ ل تیکی اور بھائی کے کا موں بیں بڑھ پڑھ کر حصہ لیتے ، نماز پابندی سے اوا کرتے ، قبرمبارک کی زیارت النزام کے ساتھ کرتے ہے۔ اس طرح انھوں نے اپنے آپ کونہایت ٹیک، پر بہبزگاراوراسحاب نے ساتھ کرتے تھے۔ اس طرح انھوں نے اپنے آپ کونہایت ٹیک، پر بہبزگاراوراسحاب فیر کی حثیبت سے متعارف کرالیا۔ لیکن اندرہی انمرووا ٹی ناپاک سمازش کی تحمیل کے لیے کوشال تھے، جب ان کے اروگرو بانگل سکون ہو جاتا اورلوگ اپنی اپنی ضروریات میں مشغول ہو جاتے اور اس بات تو بدونوں مشغول ہو جاتے یا جب رات ڈھلتی اورسب لوگ نیندگی آ تحوش میں جے جاتے تو بدونوں تھرانی ایس تھے جاتے تو بدونوں تھرانی ایس تھے۔

اصل بات بیتی کہ بید دنوں نصرانی اپنے رہائش مقام پر خفیہ طور پر ایک سرنگ کھودر ہے ۔ جھے جس کا زُرخ قیم نبوی کی طرف تھا۔ سرنگ کی کھدائی سے جوسٹی نفتی، بید دونوں وہ سٹی کھوڑی تھوڑی کر کے بھی این قربی کویں میں ذال دیتے تھے اور بھی چڑے کی فیسلی میں جرکر تقربیان بقیج میں مجینک آتے تھے اور لوگوں کے سامنے بیا ظاہر کرتے تھے کہ دہ بھی ک زیارت کو جارہ جیں۔

ید دونوں اپنی گفتا و تی سازش کی تخیل کے لیے ایک مدت تک لوگوں کی آتھوں میں وقت رہے۔ وقول جمو تکتے رہے اور اپنا ندموم کام اپنے پروگرام کے مطابق سلسل انجام ویتے رہے۔ جب انھیں یفین ہو گیا کہ وہ اب رسول اکرم تؤلیج کی تیم مبارک کے قریب بھنے تی جی اور مقصد حاصل ہونے دالا ہے تو آتھیں یا گروامن گیر ہوئی کہ جسد اطہر کو کس طرح ثکالا اور منقصد حاصل ہونے دالا ہے تو آتھیں یا گھروامن گیر ہوئی کہ جسد اطہر کو کس طرح ثکالا اور منقل کیا جائے، چنانچہوہ دسول اکرم تؤلیج کی کاجسد اطہر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تغید بال بیان بناتے گے۔ آتھیں یقین ہو چا تھا کہ اب بہت جلد ان کی تایاک سازش کامیاب

ہونے والی ہے۔

لیکن اللہ رب العالمین ان کی گھات میں تھا اور انھیں ذکیل ورسوا کرنے اور ان کی ناپاک منصوبہ بندی کا پول کھولنے کے لیے غضب اللی کے شعلے ان کے سروں پرلیک رہے تھے۔ٹھیک انھی ونوں سلطان نور الدین محمود زگل نے خواب میں نبی کریم منطقات کی رہے تھے۔ٹھیک آخی وارد یکھا کہ آپ منطقات و وجھورے رمگ کے آ دمیوں کی طرف اشارہ کرکے فرمارے ہیں:

يَا مَحْمُودُ! أَنْقِذْنِي مِنْ هٰذَيْنِ

"امحمود! مجھان دو ( ظالموں ) سے بچاؤ۔"

نورالدین زقی گھرا کراٹھااور نماز پڑھ کر پھرسوگیا۔لیکن لگا تارتین مرتبہاس نے ابعنہ یمی خواب دیکھا۔ تیسری مرتبہ جب خواب سے بیدار ہوا تو اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا۔ یہ وزیر نہایت عقل مند، ہوشیار، وین دار اور تقوی شعار تھا۔ نور الدین زگی نے اسے اپنا خواب تفصیل سے ساویا۔ جمال الدین موصلی نے بادشاہ سلامت سے کہا:

هٰذَاأُمْرٌ حَدَثَ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرةِ ، اُخْرُجِ الْا آنَ لِلْمَدِينَةِ النَّبُويَّةِ وَاكْتُمْ مَّا رَأَیْتَ

■ بیسلطان عادل عماد الدین زقی کا بیٹا تھا جو 541 ھ میں تخت نشین ہوا۔ اس نے دوسری صلیبی جنگ (49-1147 ء) میں عیسائیوں کو بار بارگلست دی۔ بغداد کے عبای خلیفہ نے اے سلطان کا خطاب اور سید حکومت دی۔ اس نے اپنے سیدسالار شیر کوہ اور اس کے بیٹیج صلاح الدین کو 569 ھ / 1173 ء میں مصر بیجیجا اور ان کی کا وژن ہے مصراس کی تقمرو میں شامل ہوگیا۔ اس کے چندروز بعدنو رالدین زقی کا انتقال ہوگیا، پیجا اور ان کی کا وژن ہے مصراس کی تقمرو میں شامل ہوگیا۔ اس کے چندروز بعدنو رالدین زقی کا انتقال ہوگیا، پھراس کے جانشین صلاح الدین الوبی نے بیت المقدس کو صلیمیوں کے پنجے سے چیٹر ایا۔ (تاریخ اسلام از اکبر شاہ خان نجیب آبادی : 2 / 416 - 417 اطلس التاریخ العوبی الاسلامی . )

" بیرحاوش مدیند منورہ میں رونما ہو چکا ہے ، فوز المدیند طیبروانہ ہو جائے اور جو کیکھ۔ " " پ نے خواب میں ویکھاہے اسے صیغۂ راز میں رکھے۔"

سلطان نورالدین رنگ نے رات کے بقیہ جھے میں مدینہ منورہ روانگی کی تیار کی کی اور فیس آ دمیوں کی گرانی میں بہت سے اونٹ لے کر روانہ ہو گیا۔ سلطان کے ساتھ اس کا وزیر جمال الدین موسلی بھی تھا جو بہت سا مال و متاع بھی ساتھ لے جارہا تھا۔ بعض مؤرجین کا کہنا ہے کہ سلطان کے ساتھ اس سفر میں ایک ہزار اونٹ تھے، گوڑے اور دیگر سواریاں ان برمشزاد تھے۔

شام سے مدید کا بیسفر سولہ دن جی سطے ہوا۔ مدید پیٹی کر سلطان نے مجد نہوی کے اندر ریاض ایجہ جی نماز اوا کی اور قبر نبوی کی زیادت کے بعد و چیں جینے گیا۔ اس کی مجھ جی نہیں آ رہ تھا کہ اب نیا کر سے۔ استے جی وزیر جمال الدین نے سلطان سے بوچھا: آپ نے جین دوآ دیموں کو خواب میں دیکھ تھا، کیا آپ ان کی شاخت کر کتے ہیں لا سلطان نے کہ: ہاں۔ وزیر نے معجد نہوی میں موجود ہا شدگان مدید سے کہا: سلطان نو رائدین زگی آپ حضرات کے رویرو تشریف فرما ہیں، ان کے پاس معدتے کے بہت سارے اسوال آپ میں، آپ لوگ نہنا اپنا حصہ ابھی نے لیں اور جو افراد نہیں آ سکے انھیں بیبال لے آپ کی اور جو افراد نہیں آسے انھیں بیبال لے آپ کی ۔ وزیر بھی اینا جسم انہیں۔

مختاج عاضر ہوئے ادراموال تفتیم ہونے گئے۔ سلطان عاضرین کا بغور معایند کرر م تھ لیکن ان میں سے کوئی شخص ان دوآ ومیوں کی شکل و شاہت سے ملتا جلتا نہ تھا جنمیں اس نے خواب میں دیکھا تھا، اس لیے سلطان نے پوچھا: کیا کوئی اورابیا شخص باتی رہ گیا ہے جو ماں لینے عاضرتیمی ہوسکا؟ لوگوں نے جواب ویو کوئی باتی تہیں رہا، لہند دومغربی آ دی ہیں۔ وہ سمسی ہے کوئی چیز نہیں لیتے ، وہ جہت نیک اور پارسا لوگ ہیں۔ علطان نے تھم ویا ان رونوں کومیرے باس لاؤ!

لوگول نے جب ان دونو ں کوعاضر کیا تو سلطان دیکھتے ہی پہچان گیا کہ بھی وہ دو آ دی ہیں چن کی طرف رسول اکرم ٹائٹر کا نے خواب میں اشر روفر مایا تھا۔

سلطان نے ان دونوں ہے در بافت کی تم کہاں کے رہنے والے مو؟

انھوں نے جواب دیا: ہم مقرب (اندلس) کے بیں۔ جج کی ثبت ہے آئے تھے اور اس سمال معجد نبوکی کے قریب رہنے کا اماد و ہے۔

سنطان نے کہا: کی کی بتلاؤ کہتم کس نیت ہے آئے ہو؟

سلطان نے ان دونوں سے بار باراصرار کے ساتھ اصل حقیقت سے آگاہی کی بہت
کوشش کی لیکن وہ جر بارا بیک عی بات وجرائے رہے۔ سلطان نے انھیں وہیں چیوڑ ویا
اورائل مدینہ کے چندلوگوں کے ساتھ ان دونوں مغربی آ دمیوں کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ وہاں
لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارا مال موجود ہے اور دیوار سے لگی پر چھی (Cornice) پر
قرآن پاک کے دو نسخے اور چند کا جی رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علااہ کوئی اور چیز ان ک
دہائش گاہ میں تہیں تھی۔

سفطان اس رہائش گاہ کا انھی طرح معاید کرنے لگا اور جاروں طرف گھو منے لگا۔ اللہ القان اس مطان اس میان کو اللہ علی طرح معاید کردیکھا۔
اللہ اللہ نے سلطان کو البہام کیا اور اس نے اچا تک رہائش گاہ میں بچھا ہوا قالین اُٹھا کردیکھا۔
اللہ مین کے بیچ کئڑی کا ایک تخت تھا۔ جب شخت اٹھا یا تو اس کے بیچے ایک تحددی ہوئی ٹمرنگ نظر آئی جوسیدھی قبر تبوی کی طرف جا رہی تھی اور مسجد نبوی کی دیوار کی صدیار کر چکی تھی۔
باشندگان مدینہ نے جب بی منظر ایکھا تو ان پر دہشت طاری ہوگی اور و دیکھرا کئے کیونکہ ان

دونوں مغربی شخصوں کے بارے میں ان کا اعتقاد بہت اچھا تھا اور وہ اٹھیں تقو کی و پر ہیز گاری کا مرقع سجھتے تتھے۔

سلطان نے ان دونوں مجرموں کی پٹائی کی تو انھوں نے اقبال جُرم کر لیا اور بتایا کہ عیسائی بادشاہوں نے بھاری مال و دولت دینے کا وعدہ کر کے جمیس مغربی حجاج کے بھیس میں یہاں بھیجا ہے تاکہ ہم محمد (سُلَقِیْم) کی قبر کھود کر کسی طرح ان کا جسدِ اطہر نکال لے جا کیں اورائے سیحی بادشاہوں کے حوالے کر دیں۔

جب ان مجرموں کی حقیقت بے نقاب ہو کر منظر عام پر آگئی اور انھوں نے ساری سازش اگل دی تو سلطان نے جحر و شریف کی مشرقی جالی کے پاس ان کی گردن مار نے کا حکم دیا، چنانچ سر عام ان کی گردن اُڑا دی گئی اور شام کے وقت انھیں آگ میں جلا دیا گیا۔

پھر سلطان نے حکم دیا کہ ججر ہ نبوی کے اردگرد پانی کی سطح تک خندق کھودی جائے اور اس میں سیسہ بچھلا کر ڈالا جائے ، چنانچے سیسہ بچھلا کر پوری خندق بجر دی گئی۔اس کے بعد سلطان مدینہ سے رُخصت ہوکرشام کی طرف واپس چلا گیا۔ واللہ اعلم ■

ای نوعیت کا ایک واقعہ تاریخ فاظمی خلافت مصریس بھی منقول ہے جو 4000 ہجری میں پیش آیا۔ مؤرخین کے مطابق دولتِ فاظمیہ مصر کے شیعہ حاکم ابوعلی حسن الحاکم بامراللہ نے اپنے پیشر آیا۔ مؤرخین کے مطابق دولتِ فاظمیہ مصر کے شیعہ حاکم ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ( اللہ اللہ کی کہ مدینہ کتابہ کے مدینہ کتیجے۔ انھوں نے بھاری مال ومتاع کا لالچے دے کرایک علوی کو بھانس لیا۔ اس خض نے اپنے مکان میں زمین کی کھدائی شروع کا لالچے دے کرایک علوی کو بھانس لیا۔ اس خض نے اپنے مکان میں زمین کی کھدائی شروع

<sup>🛚</sup> فصول من تاريخ المدينة المنورة لعلى حافظ

کردی اوررسول الله طَالِیْلِ کی قبرتک نقب لگانے کے لیے تُحفیہ طور پراپنے ندموم کام میں بحث گیا۔ ایک دن بیشخص ای طرح خفیہ کھدائی میں مصروف تھا کہ اس قدرخوفناک آندھی آئی کہ پورے مدینے کی فضا تاریک ہوگئ، پھر بادل گرہے اور پجلی اتنی شدت ہے کڑکی کہ بیشخص لرز گیا اور اپنے ندموم فعل ہے باز آگیا۔ بید معاملہ حاکم مدینہ کے علم میں آیا تو اس نے علوی اور ان پھانے والے مصریوں کو تخت سزادی۔ (روضة الصفاء)

### عمر فاروق ولافيوًا كى زندگى كا آخرى دن

ذوالحجہ،23 جری کے آخری ایام میں سیدنا عمر فاروق اٹاٹٹونماز فجر کے لیے نکا۔ آپ
کامعمول تھا کہ جب تک مقتد یوں کی صفیں بالکل سیدھی نہ ہوجا تیں، تکبیر تحریم بین کہتے
سے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، اچا تک نماز یوں کی صفوں میں مغیرہ
بن شعبہ ڈٹاٹٹ کا مجوی غلام ابولؤلؤہ آپنجا، اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جس کے دونوں
طرف دھارتھی۔ وہ نماز یوں کے نیج سے نکاتا ہوا سیدھا امیرالمومنین کے پاس پہنچا اور
خنجر کے تابر تو ڑوار کرنے لگا۔ اس نے امیرالمومنین پر چھ وار کے، ایک وار آپ کے
زیر ناف کیا۔ یہی وہ کاری ضرب تھی جس سے آپ جانبر نہ ہو سکے اور اللہ کو بیارے
ہوگئے۔

آپ کے چیچے کلیب بن ابوالکبیر اللیٹی بڑاٹؤ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابولؤلؤہ نے آٹھیں بھی خخر ماردیا، اس طرح ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ امیر المومنین کوخنر کا زہر لگا تو آپ گر پڑے۔ اس حالت میں دریافت فرمایا: کیا مقتد بول میں عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹؤ موجود ہیں؟ پھر آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹؤ کو آگے بڑھا دیا تا کہ وہ نماز پڑھا کیں۔ حضرت عبدالرحمٰن بڑاٹؤ نے لوگوں کونماز پڑھائی اور حضرت عمر بن خطاب بڑاٹؤ بدستورز مین پر پڑے دے ۔ نماز کے بعد آپ بڑاٹؤ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹؤ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹؤ کو بلایا اور فرمایا:

إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَعْهَدَ إِلَيْكَ

میں آپ کوایک ذ مہ داری دینا جا ہتا ہوں۔

عبدالرحمٰن بنعوف: میں آپ کواللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے خلافت قبول کرنے کامشورہ تونہیں دیں گے؟

اميرالمومنين: الله كاقتم إنهيس-

عبدالرطن بن عوف الله فيه أبدًا

"الله كاتسم إ كيرتو مين خلافت كے بيج وخم مين بھي نہيں كھنسوں گا۔"

عمر والنو نے فرمایا: بس اب اس سلسلے میں خاموش رہو، کسی سے کوئی بات نہ کرویہاں تک کہ میں ان لوگوں کو خلافت کی پیشکش کروں جن سے نبی کریم مٹافیق آخر دم تک راضی تھے۔ میرے پاس علی، عثمان اور سعدین ابی وقاص او گھٹے کو کلالا و اور طلحہ والنو کا کبھی انتظار کر لو، اگروہ بھی آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ تم لوگ انھی میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کرلو۔

پھر آپ بڑا اور فرمایا: اے علی! میں شخصیں اللہ کی فتم دیتا ہوں، اگرتم مسلمانوں کے کسی کام کے ذمہ دار بنوتو اپنے خاندان کے افراد کو دوسرے لوگوں پر ترجیح مت دینا۔ بہی بات آپ بڑا اور خضرت عثمان اور حضرت سعد بڑا ہے بھی کہی، پھر فرمایا: تم لوگ جا وَ اور باہمی مشورے سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ متنز کر لو، پھر آپ نے حضرت صہیب بڑا اور کا کہ وہ مسلمانوں کی نمازوں میں امامت کریں، پھر حضرت ابوطلحہ انصاری بڑا اور کا کرتا کیدفر مائی کہ آپ یہاں دروازے پر کھڑے رہیں اور کسی کو ان کے مشوروں میں مداخلت نہ کرنے ویں، پھرآپ نے سے وصیتیں فرمائمیں:

'' میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار مدینہ کے ساتھ حسن سلوک ہے پیش آئے اور ان کا خیال رکھے کیونکہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول میں آئے کی خاطر ہے حد قربانیاں دی ہیں اور ایمان و آخرت ہی کو جائے پناہ ہنائے رکھا۔ میری وصیت ہے کہ انصار کے اجھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور ان میں ہے جولوگ برے ہیں ان کی غلطیوں کونظر انداز کیا جائے۔ میں جائے اور ان میں ہے جولوگ برے ہیں ان کی غلطیوں کونظر انداز کیا جائے۔ میں اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ عرب اور کا خیال رکھے کیونکہ در اصل عرب میں اسلام کی جڑ ہیں۔ ان کے مالداروں سے صدقے اور خیرات لیے جا کیں اور غریوں اور میں جون میں تقیم کر دیے جا کیں۔ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ والم کی ایک ہوتا ہوں کہ وہ والم کی جڑ ہیں۔ ان کے مالداروں ہے ساتھ اور خوع ہد و بیان دے اے لورا وصیت کرتا ہوں کہ وہ وہ المل کتاب، یعنی یہود و نصار کی کو جوع ہد و بیان دے اے لورا کرے۔ یہی رسول اکرم میں تقلیم کی تعلیم ہے۔ اے اللہ! تو گواہ رہ! میں نے اپنی صد تک تیراپیغام پہنچا دیا۔''

ان ارشادات كے بعد حضرت عمر بن خطاب طائلاً نے اپنے بیٹے عبد الله طائلاً سے فرمایا: یَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرًا أُخْرُجْ فَانْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي

''عبدالله بن عمر! جا کردیکھو که میرا قاتل کون ہے۔''

عبدالله بن عمر ﷺ نے عرض کیا: اے امیر المونین! آپ کا قاتل حضرت مغیرہ بن شعبہ ظائلۂ کا نصرانی غلام ابولؤلؤ ہے۔

حضرت عمر بن خطاب طائفاً نے بین کر شنڈاسانس مجرااور فرمایا:

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي بِيَدِ رَجُلٍ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً وَالْحِدَةً

'' تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میری موت کسی ایسے آ دی کے ذریعے واقع نہیں ہونے دی جس نے اللہ کے لیے ایک بھی محدہ کیا ہو۔''

اِذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلْهَا أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أُدْفَنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرِ

''ام المومنین سیدہ عائشہ بھٹا کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا وہ اجازت دیتی ہیں کہ میں رسول اکرم ٹاٹھٹے اور حضرت ابو بکر ٹاٹٹؤ کے ساتھ دفن کیا جاؤں؟''

جب عبداللہ بن عمر بھ المام المومنین کے پاس اجازت لینے کے لیے پہنچاتو وہ زارو قطاررو ری تھیں۔ انھوں نے حضرت عبداللہ ڈاٹٹ کو جواب دیا: میری تمناتھی کہ مجھےرسول اکرم ٹاٹٹ اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن کیا جائے مگر آج میں اپنے آپ پر امیرالمومنین کو ترجیح دول گی، چنانچہ ان کی اجازت کے بعد حضرت عمر ڈاٹٹ رسول اکرم مٹاٹٹ اور حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹ کے پہلومیں دفن کیے گئے۔

البدء و التاريخ 189/5 و الكامل في التاريخ 447/2 و تاريخ ابن حلدون 569/2-

## بہادر ڈاکو بجاج کی عدالت میں

یہ قصد سعودی عرب کے شہر ریاض کے قریب ایک علاقے بمامہ میں پیش آیا۔ اس علاقے میں آج کل الخرج واقع ہے۔ اس قصے پر بلاشبہ کئی صدیاں ہیت چکی ہیں مگر سے داستان آج بھی نہایت دلچپ اور سبق آ موز ہے۔

یہ پہلی صدی ججری کے اواخر کی بات ہے، اموی خاندان کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ دمشق میں ولید بن عبدالملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔عراق اور اس کے مشرقی علاقوں کا گورز تجاج بن یوسف تھا۔

یمامہ کے لوگ کئی مہینوں سے خوف وہراس میں مبتلا تھے ..... راتوں کو ڈرتے ڈرتے سوتے تھے۔ سرکوں پرسنانا چھایا رہتا تھا۔ لوگ کم ہی گھروں سے نکلتے تھے۔ کسی وقت بھی کوئی حادث ثر ونما ہوسکتا تھا۔ ہرایک کو بہی خوف لاحق تھا کہ اگلا شکار وہی ہوگا۔ وہ کوئی بڑا دہنگ اور دلیر قتم کا ڈاکو اور رہزن تھا جو دن دہاڑے لوگوں کے اموال اور مویثی لوٹ کر لے جاتا تھا۔ اس نے لوگوں کی فیند حرام کر دی تھی۔

ایک دن کچھ نو جوان استھے ہوئے اور کہنے گئے کہ جمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ظہر کا وقت تھا، ڈاکونہایت اطمینان سے سڑک پر بے خوف وخطر گھوم رہا تھا۔نو جوانوں نے اسے لاکارا تو وہ لیک کرآیا، ان سب کوآڑے ہاتھوں لیا اور نہایت بے در دی سے مارا، ان کے جسم سے خون بہنے لگا،تھوڑی ہی دیر میں بینو جوان مقابلہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ لوگوں بیں اور زیادہ خوف و ہرائی پیش گیا۔ وہ کہنے گئے کہ بیکوئی عام لئیرایا ڈاکوئیں بلکہ
بیقا کوئی شیطان ہے۔ بھا استے نوجوانوں کا مقابلہ ایک آ دی کیسے کرسکتا ہے۔ اس نے تنی
دلیری اور مہارت سے انھیں مارا ہے۔ بلاشہ بیدر ہزان ڈاکو کے دوپ میں کوئی شیطان
ہے۔ ہرجگہ، ہرمجلس اور ہرگھر میں اس کی باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ دفتہ دفتہ اس ڈاکو کی خبریں
ایک محلے سے دوسرے محلے تک، ایک بہتی سے دوسری بھی تک اور ایک علاقے سے
دوسرے علاقے تک پھیلتی جلی تک، ایک بہتی سے دوسری بھی تک اور ایک علاقے سے
دوسرے علاقے تک پھیلتی جلی تکنیں۔

یما سے گورز کو بھی یے تجریں بیٹنی میکی تھیں۔ اس ڈاکوکی کارر وائیاں مسلسل بوھتی چلی جا رہی تھیں۔ ایک دان یے خبر تجان بن بوسف بھی بیٹنی گئی۔ اس کے غیفا وغضب کی انتہا نہ رہتا۔ وہ کہنے لگا: بوی جبرت کی بات ہے کہ صرف ایک ڈاکو نے سارے علاقے کا اسمن غارت کر دکھا ہے۔ اس نے فوز ایمامہ کے گورز کو خطاکھا کہ اس ڈاکو پر جند قابو پایا جائے۔ اُسے قبل کر دیا جائے یا قید کر سے میرے پاس روانہ کیا جائے۔ گورز کو اخباہ کیا گیا گہا گراس نے ڈاکوکوز ندہ یا مردہ گرفتار نہ کیا تو اے معزول کرکے نیاضی گورز بنا دیا جائے گا۔

اس ڈاکو کا نام جھدر تھا۔ بلاشہدہ اس وقت کے سب سے خطرناک ڈاکوؤں کا سرخنہ تھا۔۔۔۔ بھارے گورز نے آئے گرفآار کرنے کی بوری کوشش کی مگروہ بھیشداس کے سپاہیوں کوشش کی مگروہ بھیشداس کے سپاہیوں کوش دینے میں کامیاب ہو جا تا تھا۔ ادھر بھامہ کے گورزکو بجائے کا فوٹس آل گیا کہ اس کی گورزی خطرے میں ہے اور کمی بھی وقت اسے برطرف کر دیا جائے گا تو اس نے جحد رکو کیڑنے کے لیے اپنے تمام دسائل جموعک دیے۔ جحد ربھی چھلاوا تھا۔ وہ اپنے شکار کولوشا کی نے اپنے اٹھیمینان سے خائب ہوجا تا۔ تمام تدابیر تاکام ہوگئی تو اسے بکڑنے کے لیے نیا در نہایت اطمینان سے خائب ہوجا تا۔ تمام تدابیر تاکام ہوگئی تو اسے بکڑنے کے لیے نیا دیلہ موجا گیا۔

محورز بیامہ نے دونہایت تواتا اور کڑیل نوجوانوں کا استخاب کیا، یہ بہاور ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت و جہاری سوئی گئ کہ ساتھ ساتھ نہایت موئی بچار کے بعد یہ فسرداری سوئی گئ کہ دہ جدر کو زندہ یا مردہ کرفار کریں۔ اس کے صلے بیں انھیں بڑی دولت ویے کا وعدہ کیا گیااور ہلان سجھا دیا میا کہ انھیں کیا کرنا ہے۔

نوجوانوں نے جدر کو پیغام بھیجا کہ ان کی قوم نے ان پرعرصۂ حیات گل کررکھا ہے،
ہم بھی چوری چکاری کرتے ہیں، اوگوں کے گھر فوشے ہیں اور اب ہم کی وقت بھی گرفتار ہو
سکتے ہیں کیونکہ ہمارے گرو قافیہ تلک ہو چکا ہے۔ ہمیں تمھاری بڑات اور ہمت کی خبریں بل
ہیں تو ہم تم سے تمایت مثاثر ہوئے ہیں، ہم نے فیعلہ کیا ہے کہ تصیب اپنا لیڈر بنا کیں،
تمھاری ہی قیادت ہیں والے ماریں اور جو پچھ ہمیں حاصل ہواس کا ایک چوتھ کی حصہ
تمھاری خدمت ہیں چیش کریں۔ گفتگو چلتی رہی، نوجوان چھونے مولے والے ماریے
رہے۔ ان خبروں کوخوب انچھالے رہے۔ اس طرح ان کی دلیری کے قصے زبان ذوعام ہو
ہے، چنانے انھوں نے جو دکو آخری پیغام بھیجا کہ اگر اس نے آخیں اپنے گینگ ہیں شامل
میں نے طور پر ملیحدہ بی والے مارے رہیں گے۔

جدر کواچی ذہانت پر پورااعتاد تھا، اس نے جتنے بھی ڈاکے مارے تھے، اسکیلے ہی مارے تھے۔ اسکیلے ہی مارے تھے اور بھیشے کا میاب رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان بیس بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی اسے بھی دعوکا دے سکتا ہے۔ اس نے تو جوانوں کو شبت جواب دیا ادر ان کاسر غند بننا منظور کرلیا۔ اب انھوں نے اس کر ڈاکے مار نے شروع کر دیے۔ اس نے انھیں کے بعد دیگرے کی مقامات پر بھیجا، یہ نو جوان اس کی بتائی ہوئی منزل پر جا کہنچتے، ٹوٹ مارکرتے کامیاب و کامران وائیں آ جاتے اور آتے ہی وعدے کے مطابق چوتھائی حصد جدد کے حوالے کر

ویتے۔ اب محدر کو یقین ہوتا جارہا تھا کہ بیٹو جوان میرے لیے نہایت مخلص ہیں۔ان پر اس کا اعتماد بزھتا گیار

جب توجوا نون کو بفتین ہو گیا کہ دوان پر اعتاد کرنے لگا ہے تو انھوں نے فوزا اپنی اصل ڈیوٹی بوری کرنے کی فیانی۔

یا ندنی رات تھی، شعندی ہواتھی، فاموش نصابھی، یہ نوگ آیک بردی داروات کے بعد
اپنے تھے کے اپنے بہتے ۔ یہ سب بہت تھے ہوئے تھے۔ چھر نے فوزا اپنی آلوارا تار کرایک
طرف رکھ دی اور گہری نیندسو گیا۔ شعندن ہوا سے جھوٹوں نے اس کی فیند پر اور زیاوہ ففلت طاری کروی۔ اوھرنو جوان موقع کی تاک بیل تھے۔ انھوں نے بیک دوسرے کو اشارہ کیا۔ انھوں نے بینے بی سے ایک مضبوط دی تیار کرر کھی تھی۔ وہ کھی کی تیزی سے اشھے اور آ تا فا فا تھوں نے بینے بی سے ایک مضبوط دی تیار کرر کھی تھی۔ وہ کھی کی تیزی سے اشھے اور آ تا فا فا تھوں نے بینے بی سے ایک مضبوط دی تیار کرر کھی تھی۔ وہ دھی کی تیزی سے اشھے اور آ تا فا فا تھوں نے بینے بینے کہ اور کھی تھی ہو کے باتھ پائے اس کی آ تھوں سے چنگاریاں نظانے آئیں۔ وہ دھا ڈا کر اس کے مشہر کھی کھوں نے بینی اور فیرا سے کورز بھا مرک میں کھوٹ میں بیا ہے۔ اور فیرا سے کورز بھا مرک میں میں بیا ہے۔ وہ وہ انوں کا بوا کارنا سے تھا۔ گورز نے اس چوم کی گرفتاری پر مشہر میں سے بینی اور نے اور فیرا کے کورز بھا مرک بینی میں تھی میں کو انوام وا کرام سے نوازا ۔ باز ذفہ اللہ فینی کھی آگے ہے بیت بیت میں ہونے کی اس نے فوزا پولیس کا ایک وست تھی اس نے فوزا پولیس کا ایک وست تھی دیا ورز پر دست گرائی میں تھارتے کے باس بھوانے کا بندو بست کیا۔

میں کیا وہ ورز پر دست گرائی میں تھارتے کے باس بھوانے کا بندو بست کیا۔

جب اوگوں کو اس ڈاکو کے پکڑے جانے کی خبر لی تو ہے حدثوث ہوئے۔ برخیف کی خواہش تھی کہ وواسے دیکھے، چٹانچہ جب ججد رکو تجان کے پاس پہنچانے کے لیے قافلہ روانہ ہُوا تو سڑکوں پرلوگوں کا بڑا بھوم جمع ہوگیا اور سب لوگ اس ۴ مور ڈاکو کو دیکھنے کے لیے

ٹوٹ پڑے۔

لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کوئی بہت بھاری بحرکم شخصیت کا مالک ہوگا۔خوب موٹا تازہ لمبے قد کا جوان ہوگا جس نے سارے علاقے پراپنی دھاک بٹھا دی تھی مگر انھیں مید دیکھ کر بڑی چیرت ہوئی کہ درمیانے قد کا چھوٹے سے سروالا مریل سا آ دی جھکڑیوں میں جگڑا چلا جارہا ہے۔

جحدر کا قافلہ حجاج کے پاس پہنچا۔ وہ بھی اے دیکھنے کامتمنی تھا۔ اس نے اپنے امراء اور درباریوں کے ساتھ جحد رہے ملنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جحد رحجاج کے دربار میں پورے وقار اور تمکنت کے ساتھ کھڑا تھا۔ حجاج نے اس پرایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی، اس کا باوقار انداز میں کھڑے ہونا اس کے لیے باعث تعجب تھا۔ اس نے گرج کر پوچھا: کیاتم جحد رہو؟

"بإل، ميں ربيعه كابيثا جحدر مول-"

"و شمعیں اس قدر بھیا تک جرائم پر کس نے اکسایا؟"

اس نے جواب دیا:

ظُلْمُ الزَّمَانِ ، وَجُزْأَةُ الْقَلْبِ ، وَإِفْلاسُ الْجَيْبِ وَجُبْنُ النَّاسِ

'' زمانے کے ظلم وستم ، میرے دل کی جرأت اور بہادری ،مفلسی و ناداری اور لوگوں کی برز دلی نے!''

حجاج اس جواب سے بڑا متاثر ہوا کہ شخص تو بڑا فصیح اللسان ہے۔موت کے دہانے پر کھڑا ہوکر بھی اس نے کتنی ہے باکی سے جواب دیا ہے۔ حجاج نے اگلاسوال کیا:

### كياتسيس معلوم ب كتمعار ، بعيا عُك جرائم اورغلط كامول كا انجام كيا ب؟

جحدر: آگر آپ مجھے اپنا ہاؤی گارؤ بنالیس اور اپنے خاص آ دمیوں بیس شافل کر لیس تو میں ایسے کارنا ہے انجام دول گا کہ آپ جیران رہ جا کیں گے۔

تجاج: تم میرے یا ڈی گارڈ بنو ھے۔ ہاہا ہا۔ایک ڈاکو اور میرا باڈی گارڈ اتحمارے جیسے تعفیا موگ چورک اور ڈاکے سے زیادہ کچھ ٹیس سوچ سکتے۔اب تم اپنی موت کے سوااور کوئی تمنا نہ کرو۔

جحدر: امیرا اگرآب این دهمنول کے طاق میری مکت ملی من بی تو آب بہت خوش مول محد

قیاج: میو بہلے ہم تمعاری حکمت اور بہاوری کا تجربہ کرتے ہیں اور تمعارا مقابلہ کراکے ویکھتے ہیں۔

چحدر: الشدامير كومزيد كزنت واحترام وے رئيں برقتم كے تجرب اور مقاليا كے ليے تيار ہول ـ

عجاج: جائے ہو بیمقابلہ نہایت بخت ہے ....موت اس سے کہیں زیادہ آ سان ہے۔

جحدر : آب جس سے مقابلہ مرانا جاہج جیں ، کرائیں میں تیار ہول۔

جاج: کیکن بیامقابلہ کسی میدان بنگ میں نہیں ہوگا کہ همیں محض کمی آ دمی کے ساتھ رواچی طور برلز ناہو۔

بحدر: میں برقتم کے مقابلے اور آزمائش کے لیے تیار ہوں۔

تخاج: ﴿ كِيْرِسُن لوابيه مقابله كن آدمي كيه ساتھ شين وگا۔

جدر: میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ بے شک سی جن سے مقابلہ کرا کے دیکھ لیجے۔

جحدر: اے امیرا بین ایک تھنے ہے آپ کے احاطۂ احاصت میں کھڑا ہوں جس طرح تی جاہیے ، چھے آزماہیے ، جمل تیار ہوں۔

جیاج: ہم شعیں ایک بھو کے شیر کے سامنے کھڑا کریں گے۔ تمعارے پاس ایک تلوار کے سوا کچھے نہ ہوگا۔ اگر شیر نے تمعارے کھڑے کردیے تو تم اپنے انجام و کافی جاؤ گے ادراگر تم نے اسے ہلاک کردیا تو بھرہم شعیس معاف کردیں گے۔

بخدر: الله امير كالبحلة كريد! اس كامطلب بيهوا كدمعانى اورخلاصي في صورت لكل آلى .

تجائے: اس تدرخوش ہونے کی ضرورت نہیں۔تمعاری خوش فہی حدے یوسے تی ہے،جلد ای تمعارا مقابلہ بھوکے شیرے ہونے والدہ۔

جہان نے بحد رکوتید خانے میں ڈالنے کاتھم دیا اور تاکید کی کدائیک نہاہت خوتخوارشیر کووو
تین دن بھوکا رکھا جائے تاکہ دو بحد رکا مقابلہ کرے ۔۔۔۔۔ پھروہ دن آپینچا جب چھوٹی می
کھویزی والا ایک آ دمی شیرے مقابلہ کرنے کے لیے اکھاڑے میں اترنے والا تھا۔ اس
دن موسم معمول سے زیادہ گرم تھا۔ اکھاڑا اس طرح بنایا گیا کہ تیری جگہ کھودی گی۔ اس
کے ارد گرد مضبوط و بواریں بنائی گئیں۔ اس کے دو دروازے تھے۔ ایک شیر کے اور دوسرا
بحدرے دنے کے کے تھا۔

جہان اپنے امراء، وزراء ورد مگر تما کد من شہر کے سرتھ بید مقابلہ دیکھنے آیا۔ عام لوگ بھی شخت گری کے باوجود وہاں جمع ہو گئے۔ لوگوں کے دلول میں جمد مرکے لیے شدید نفرت تھی گراس کے باوجود جنب انھیں خیال آنا کہ اب وہ بھوکے شیر سے مقابلہ کرے گا تو آئیس

جحدرے ہمدردی ہونے لگی۔

جہاج نے مقابلہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ شیر کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ شیر نہایت شدت ہے دہاڑتا ہُواا کھاڑے میں داخل ہوا۔ وہ بھوک کے مارے بے چین تھا۔ اکھاڑے میں اِدھراُ دھر بھا گئے لگا۔ یہ بڑا تو ی بیکل شیر تھا۔ اس کا سربہت بھاری بجر کم تھا۔ اس کا جبڑا کھلا ہوا تھا اور اُس کے لمبے خوں آشام دانت باہر نکلے نظر آ رہے تھے۔ آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں پُھوٹ رہی تھیں۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اب چند ہی لمحوں کے بعد جحد رکے نکڑے کو جا کیں گے۔

اب جاج نے دوسرااشارہ کیا کہ جحد رکا دروازہ کھولا جائے۔ جحد رکے جسم کا بیشتر حصہ نگا تھا۔اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔اس نے تجاج کے سامنے آ کراپٹی گردن اُٹھائی تلوار کو حرکت دی اور یوری قوت سے بولا:

أَعَزَّ اللَّهِ الْأَمِيرَ --- هَذِهِ سَاعَةُ النَّهَايَةِ، فَهَلْ أَنَالُ عَفُوكَ إِنِ انْتَصَرْتُ؟

''الله امير كومزيدعزت واحترام دے۔ ممكن ہے يه ميرى زندگى كے آخرى لمحات ہوں۔ اگر ميں كامياب ہوجاؤں تو كياميرے ليے معافی ہے؟'' حجاج: ہاں! اگرتم نے فتح پالی تو پھرتمھارے ليے معافی ہے۔

سپاہیوں نے جحد رکواکھاڑے میں دھکیل دیا۔ جحد راکھاڑے میں نہایت بے خوفی ہے داخل ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کی ہرن کا شکار کرنے جا رہا ہے۔ جب شیر نے ایک آدی کو اکھاڑے میں داخل ہوتے دیکھا تو زور سے غرایا۔ حاضرین کے دل دہل گئے۔ بڑے برادروں کے بیتے پانی ہوگئے۔ خوف کے مارے بڑے بڑے سُورماؤں نے

آ تکھیں چی لیں۔ اُدھر جحدر بے ہاکی سے شیر کی طرف بڑھا اور شیر کو مخاطب کرتے ہوئے بیشعر بڑھا:

### لَيْثٌ وَّلَيْثٌ فِي مَجَالٍ ضَنْكٍ كِلَاهُمَا ذُو قُوَّةٍ وَّسَفْكِ

"ایک طرف بیشیر ہے اور دوسری طرف دوسرا شیر مشکل میں ہے جبکہ دونوں شیر نہایت طاقتوراورخونخوار ہیں۔"

اوگ جیران تھے۔ بحدر نے اوگوں کی تو قع کے خلاف شیر کی طرف بڑھنا شروع کردیا۔
ادھر شیر زورے غرایا۔ شیر نے اے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس پر چھلانگ لگا دی، ادھر
بحد رہمی تیار کھڑا تھا، فوزا ایک طرف ہٹ گیا اور پھرا چا تک پلٹ کر شیر پرٹوٹ پڑا۔ شیر
اٹھ بی رہا تھا کہ تلوار کا ایک کاری واراس پر پڑا، واراگر چہ بھر پورتھا مگر مہلک نہ تھا۔ شیر نے
بچھے کی طرف جست لگائی۔ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ مسلسل دہاڑ رہا تھا۔ اس کے بدن
سے خون کا فوارہ اہل رہا تھا۔ اس نے نہایت خوفناک انداز میں اپنا جبڑا کھولا۔ اُس کے
خونموار دانت اور تیز ہوگئے۔ وہ بحد ر پر حملہ کرنے کے لیے پلٹا بی تھا کہ جحد ربکی کی طرح
آگے بڑھا اور اس کی گردن پر ایس کاری ضرب لگائی کہ گردن کٹ کر شیر کے دھڑ کے
ساتھ بی مجھو لئے گئی اور شیر دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔

لوگوں نے فلک شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا اور جحدرے اُن کی نفرت محبت میں بدل گئے۔ آج تک اتنا بہادر شخص کسی نے نہیں و یکھا تھا۔ لوگ کہدرہے تھے: کاش! اس شخص کی بہادری اور عظیم قوت قبل و غار تگری اور ڈاکہ زنی کے بجائے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں استعال ہو۔ جحد رنے اپنے چبرے سے پسینہ یو نچھا اور تجاج کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا

### ہاتھ آ گے برد حادیا۔ تجاج نے اٹھ کراس سے مصافحہ کیا اور کہنے لگا: مَا أَشْجَعَكَ يَا جَحْدَرُ ا

" جھدرا تم کتنے بہادر ہو! ۔۔۔۔ بیل تعصیں دوافقیار دیتا ہوں۔ یا تو تم معزز اور مکرم بن کرمیرے پاس رہو یا اس شرط پر واپس بمامہ چلے جاؤ کہ آئندہ کی شخص پرظلم اور زیادتی خبیں کرو گے۔ جحد رکومعلوم تھا کہ تجاج اپنے وعدے کا پابند ہے۔ اس نے کہا: میر سے لیے افضل یہی ہے کہ بیس آپ کے پاس رہوں اور آپ کی خدمت کروں۔ بیس آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میری تلوار اور میری قوت باز و باغیوں اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف لیرائے گی۔

جاج نے اس کی بات قبول کرلی۔ جحد ر نے بھی سچے دل سے تو بہ کی اوراً س کی تقدیر بدل گئی۔ اب وہ ڈاکوئییں رہا تھا بلکہ لوگوں کی جان و مال اور آ برو کی حفاظت کرنے والا بن گیا تھا۔اُس نے اپناتعلق اللہ رب العزت سے جوڑ لیا اور اپنا وقت نماز ، روز سے ' تبجداور جہاد میں بسر کرنے لگا۔ ™

<sup>11</sup> ميقصد البداية والنهاية 125/9 ، اورتاريخ مدينة دمشق 149/12 ميس ويكير

## س کس کا ہاتھ میرے گریباں میں آئے گا!

فلیفہ عمر بن عبدالعزیز بڑھ اور کا شار خلافت امویہ کے امراء ورؤسا میں ہوتا تھا۔وہ
ایک دن میں کئی کئی دفعہ لباس زیب تن کرتے تھے۔سونے چاندی کے برتن ان کے پاس
موجود تھے۔نوکروں اور محلات کی کوئی کی نہتی ۔کھانے پینے کی فراوانی تھی ۔غرضیکہ انھیں
جس چیز کی بھی آرز و ہو عتی تھی وہ ان کے پاس موجود تھی۔ مگر جو نہی انھوں نے مصب
خلافت سنجالا اور مسلمانوں کے مسائل ومعاملات کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آپڑی تو
انھوں نے ناز وقع کی تمام اشیاء یک قلم ترک کردیں اور تمام اسباب راحت سے سبکدوش ہو
گئے۔ انھیں موت کی تعلیمی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ قبر کی پہلی رات کا تصور
انھیں چین کی نیندئیس سونے دیتا تھا۔

خلافت کے لیے جب عمر بن عبدالعزیز کا انتخاب عمل میں آ گیا اور پوری امت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو جعد کے روز وہ منبر پر کھڑے ہوکررونے گئے۔اس وقت ان

پورے عالم اسلام کی تاریخ شول جائے آپ کوکوئی ایسا فرمائر وانظر نیس آئے گا جس نے بادشاہت کے 🗚

حضرت عمر بن عبدالعزیز 681ء میں پیدا ہوئے اور 720ء میں وفات پاگئے۔ اسلام نے جورجال کہار پیدا کیے ان میں آپ کا درجہ بڑا ممتاز ہے۔ عبد حاضر کی رفتار سیاست دیکھیے اور اس کا مواز نہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عبد خلافت ہے کرتے جائے۔ بیرتقابل فوز ابتادے گا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کتے تحظیم مسلمان اور کتنے دوراندیش انسان تھے۔ ان کے حالات زندگی پڑھتے پڑھتے ہے ساختہ اقبال کا بیمصرع یا وآجا تا ہے۔

ع ..... بر لخظ بموس كى تى آن تى شان!

کے اردگرد امراء و وزراء، علماء وشعراء اور سپد سالاروں کا بڑا مجمع موجود تھا۔ انھوں نے سامعین سے فرمایا:

خُذُوا بَيْعَتَكُمْ

"م اوگ مجھے اپنی بیعت واپس لےلو۔"

حاضرين يك زبان موكر بول أعظه:

مَا نُرِيدُ إِلَّا أَنْتَ

''ہم آپ ہی کواپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں۔''

غرض خلافت کا عبدہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خواہش کے علی الرغم اٹھی کوسونپ دیا گیا۔خلافت کی ذمہ داری سنجالے ہوئے ابھی صرف ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ وہ انتہائی کمزور ہو گئے، ان کا جسم لاغراور رنگ فتی ہوگیا۔ ان کے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہاتی رہ گیا جے وہ روزانہ پہنتے تھے۔

لوگوں نے ان کی بیوی ہے دریافت کیا: امیر المؤمنین کو کیا ہو گیا ہے؟

44 کامل افتیارات سے ازخود دست بردار ہوکر بادشاہت کو دوبارہ خلافت راشدہ کی صراط متنقم پر ڈالنے کے لیے اپنی زندگی کے گریز پالحات بدر لغ صرف کردیے۔ وہ مصرے گورز عبدالعزیز کے صاحبز اوے اور خلیف خلیفہ عبدالملک کے بیٹیجے اور داماد تھے۔ ناز وفعت میں لیے۔ نہایت خوبصورت، خوش ذوق اور خوش پوش شہزادے تھے۔ بری نادرخوشبولگاتے تھے۔ ڈاڑھی میں خلال کر کے سفوف عز چیز کتے تھے۔ جدح کل جاتے تھے، ساری فضا مبک اُٹھتی تھی۔ خلافت سنجالی تو فقر و درویش کی زندگی افتیار کر لی۔ پہلاکام ہی یہ کیا کہ اپنی وسعی جا گیروں کے وسعی جا گیروں کے بیت المال کے حوالے کردی، پھر تمام امرائے بنوامیہ کی جا گیروں کے پردانے خودا پی تینی سے چاک کردیے اور ان کی جا گیر ہی بھیود عامد کے لیے بیت المال کو دے دیں۔ پردانے خودا پی تبیدی کیا کہ کی کی مارک کے بیت المال کو دے دیں۔

بوی نے جواب دیا:

وَاللّٰهِ! إِنَّهُ مَا يَنَامُ اللَّيْلَ، وَاللّٰهِ! إِنَّهُ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَتَقَلَّبُ كَأَنَّهُ يَنَامُ عَلَى الْجَمْرَةِ، يَقُولُ: آه! آه! تَوَلَّيْتُ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ اللَّهُ يَشَالُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ و الطَّفْلُ وَالأَرْمَلَةُ

''الله کافتم! وہ رات کونہیں سوتے ، الله کافتم! وہ اپنے بستر کا سہارانہیں لیتے ہیں۔ وہ بستر پر اس طرح پلٹیاں کھاتے ہیں جیسے آگ کے انگاروں پر لوٹ رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں: آہ! امت محمد میر کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر آپڑی۔ قیامت کے دن فقراء ومساکین ، بچے اور ہوگان بھی میراگریبان کی کڑیں گے۔''

ایک عالم (ابن زیاد) نے ان سے پوچھا: اے امیر المؤمنین! مکہ میں ہم نے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سنجالنے سے پہلے نازونعم اور صحت وعافیت کے ساتھ دیکھا تھا لیکن کیا وجہ ہے کہ اب آپ بالکل بدل گئے ہیں؟

4 اور مسكينوں كى مجر پور مدد فر مائى۔ اور مملکت اسلامي كواتنا خوشحال بناديا كه محرگر، قريد قريد دور دور تك كوئى محتاج انظر نبين آتا تفار زندگى كة قرى سائس تك الله اور رسول طائبة بى كى اطاعت كرتے رہے۔ و ميوں كے حقوق كى بيزى د كيد بحال كرتے ہے۔ ايك سلمان نے ايك ذى كوئل كرديا تو آپ نے قاتل كو كيفر كردار تك مجتوبيا۔ ايك مسلمان افسر نے ايك و مي كا محوز المجتبین ليا تو اے چاكيس درے لگوائے۔ ہشام بن عبد الملك كے خلاف ايك عيسائى نے فريادك تو آپ نے ہشام كو طرحوں كرموں كررے مي كھراكر ديا۔ ہشام بينا چا چايا تو آپ نے اے نہايت محد ميں حضرت على طائل كى جنا چايا تو آپ نے اس رسم بدكوشم كرديا اور اس كى جگدية آيت برشد كى الله كان كے خلاف ناگوار باتيں كرتے تھے، آپ نے اس رسم بدكوشم كرديا اور اس كى جگدية آيت برشد حق

سیسوال سی کر حضرت عمر بن عبدالعزیز الطف نے اس عالم ہے کہا: اے ابن زیاد! جب تم مجھے قبر میں فن کیے جانے کے تین دن ابعد دیکھو گے جبکہ میں تمام دوست احباب سے جُدا موکر کیٹروں سے بے نیاز ہوکر نگا ہو چکا ہوں گا اور میرابدن مٹی میں پڑا ہوگا تو بتاؤ، میں کیسا لگوں گا؟

> وَاللَّهِ الرَّأَيْتَ مَنْظَرًا لَّيَسُووُكَ "اللَّه كاتم اليامظ زظراً عَكَاج تِجْ يِندْنِين آعَكار"

المنظم المن

# وعدے کی پاسداری

بنوعباس کی خلافت قائم ہو گی تو بنوامیہ کے تمام سرکردہ افراد روپوش ہو گئے۔اخیس خوف تھا کہان سے نہایت براسلوک کیاجائے گا۔ادھر بنوعباس کے لوگ بھی ان لوگوں کی یوسونگھ رہے تھے اوراخیس جابجا تلاش کررہے تھے۔

بنوامیہ کے چھے ہوئے سرکردہ افراد میں ابراہیم بن سلیمان بن عبدالملک بن مروان بھی مثامل تھا۔ خلیفہ سفاح ﷺ کے خاص آ دمی نے اس کی سفارش کی اور امان طلب کی جو دے دمی گئی۔ ابراہیم بن سلیمان خلیفہ کے پاس آیا۔ اپنی غلطیوں کی معافی ما نگی۔ خلیفہ نے اسے عزت واکرام سے نوازا، شاہی لباس بہنایا اور اپنے خواص میں جگہ دی۔

ایک دن خلیفه سفاح ابراہیم سے کہنے لگا: تم ایک مدت تک چھے رہے۔ اگر اس دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوجود لچسپ اور سبق آ موز ہوتو ہمیں سناؤ۔ ابراہیم بن سلیمان نے اپنی زندگی کا سب سے نرالا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ سنیے اور عربوں کے صبرو ثبات، حوصلوں اور عبد و پیان کے احترام کی دادد یجے .....!

■ خلیف سفاح ابوالعباس پہلاعباس خلیف تھا۔ اس کا اصل نام عبد اللہ تھا۔ 132 ججری میں برسر اقتد ارآیا اور 136 ججری میں الا نبار میں انتقال کر گیا۔ اس کے عہد حکومت میں عبائ تحریک انتقابی وورے گزر کرآئینی دور میں واغل ہوگئی۔ اس کے کردار اور کارناموں کے بارے میں مؤرخین خاموش ہیں، البت بعض مؤرخین نے تکھا ہے کہ وہ مجددار اور فیاض حکر ان تھا۔ سفاح کے معنی ہی خوز بزکے ہیں، بیشخص ہوا میں کا جائی دشمن تھا۔ اس نے بنوامیدے افراد کا بے در لیغ تمل عام کرایا، اس لیے سفاح کے نام سے مشہور ہوگیا۔

#### ع اب ایے لوگ زمانے میں روز روز کہاں؟

ابراہیم بن سلیمان نے بتایا: میری تلاش اور گرفتاری کا شاہی بروانہ جاری ہو چکا تھا۔ میں ادھراُ دھر بھا گتا کچرر ہاتھا، کہیں سکون نہ تھا۔ بھا گتے بھا گتے میں حیرہ پہنچا اور صحرامیں ایک بدو کے بال بناہ گزیں ہوا۔موت میرے تعاقب میں تھی اور میں اس سے بھا گتا پھر ر ہا تھا۔ میرے سر پر ہروفت خوف منڈلا تار ہتا تھا کہ نجانے مجھے کب دھرلیا جائے۔ ایک دن میں حیت پر بیٹھا تھا، صحرا پر نگامیں گاڑر کھی تھیں کہ دورے کالے جھنڈے نظر آئے۔ كوفد سے نكلنے والا يہ قافلہ جروكى جانب آرہا تھا۔ مجھے خوف محسوس موا۔ ميرى چھٹى جس کہنے لگی کہ بدلوگ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ ممکن ہے کسی نے مخبری کر دی ہو۔ قافلہ ابھی دور تھا، میں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے نکل بھاگا، کوف آ گیا۔ سامنے کوئی منزل ناتھی، نہ میں کسی گھرانے کو جانتا تھا جو مجھے پناہ دیتا یا مدو کرتا۔ میں ادھرادھرٹا مک ٹو ئیاں مارتا کچرر ما تھا۔لوگوں کی نگا ہیں ایس چیجتی ہوئی محسوں ہوئیں جیسے وہ میری تلاش میں ہیں۔اجا تک مجھےایک بڑا گھر نظر آیا،اس کا درواز ہ بہت بڑا تھا۔اس سے انداز ہ ہوتا تھا کہ صاحب خانہ کوئی امیر کبیر اور بارسوخ آ دمی ہے۔ میں غیر ارادی طور پراس گھر میں تھس گیا۔اس کاصحن بہت کشادہ تھا۔ وہاں بہت اجلے کیڑے پہنے ہوئے ایک باوقار شخص نظر آیا جونبایت معزز اور محترم نظر آر با تفا۔اس نے مجھے دیکھا تو فورا او جھا:تم کون ہواور كياجات مو؟ ميس في كها:

رَجُلٌ خَائِفٌ عَلَى دَمِهِ، جَاءَ يَسْتَجِيرُ بِكَ

''میں ایسا آ دمی ہوں جواپنی موت ہے ڈرتا کچرر ہا ہے اور تم سے پناہ کا طلب گار ہے۔'' اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندرون خانداس کی بیویوں کے جروں کے ساتھ آیک کرو تھا، اس نے بچھے وہاں تخبرا دیا، میں تخبر گیا۔ صاحب خانہ کا حسن سلوک بیتھا کہ روزانہ میرے لیے انوان واقسام کے کھانے چنے جاتے۔ بیں نہایت سکون سے رہ رہا تھا۔ اس نے بچھے ہے کہ کوئ تفتیو کی نہ میرے بارے میں او چھا کہ بیں کون جوں، میرا جرم کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جومیری تائی میں جیں رہا ایک بات بیں انچھی طرق فوٹ کرتا تھا کہ وہ دواروزانہ میں سورے کوئی نگل جاتا تھا اور طہرے میں نے دائیں آتا تھا۔

ایک دن بین نے اس سے پوچھ ہی ہیا کہ بین تعمین دوزاندہ سے دیکھنا ہوں ہم کہاں ادر کس کام کے لیے جانے ہوا اس نے بتانی کہ میر سے باپ کو ایراہیم ہن سلیمان بن عبدالملک من مروان نے قبل کردیا تھا۔ جھے باوٹو ل فرائع سے بند چلا ہے کہ وہ حجرہ ہی میں چھیا ہوا ہے۔ بیل رہ زانداس کا کھون لگانے جان ہوں تا کہاں سے اسپنے باپ کے قبل کا بدلد لے سکوں۔

یس نے کہا: میرے معزز میزبان! بیں ہی دہخص ہوں جے تم ڈھونڈ رہے ہو جمعارے باپ کا قاتل تمعارے سامنے کھڑا ہے۔ میں تسمیں میربتائے کے لئے موجود ہوں کہ میرانام ابراہیم من سلیمان بن عبد الملک بن مروان ہے۔ تم بدی خوشی سے بنا بدیہ و۔ س کے جرے پرمسٹراہٹ کیمیل گئی۔ وہ کتنے گا: یوں مگنا ہے کہ مسلسل بھے دہنے اور اینے گھر والوں کی جدائی کی وجہ ہے تم موت کو پہند کرنے نگے ہو۔

یں نے کہا منیں ایسی کو گی بات نہیں میں تم سے مید هفیقت مجھیا نامیس جو جہا کہ تمہمارے باپ کا مطلوبہ قاتل ہیں ہی ہول۔ میں نے تمھارے والد کو فلال مقام پر فعال ون اور فلال تاریخ کو آل کرویا تھ ۔

جب اس نے تنصیب سے سار؛ واقعہ سنا اور میری بیان کی ہوئی جُو کیات پرغور کیا تو اس کے چبرے کا رقب بدل گیا اور اس کی آنگھوں بھی غیظ وغضب کے شرارے کوندنے سکے۔ وو دریا تک خلا بھی تھورتا رہا اور پچھموچتا رہا ، پھر نوب لگا جیسے اس نے ایک قطعی فیصلہ کرایا ہور وہ دفیعًا میری آنگھوں بھی آنگھیس ڈال کر پولا:

تم ایک ون میرے قادر مطفق بردردگار اور منصف حاکم کے روبر و میرے والد بے ضرور ملو کے اور وہتم ہے تما رے ظام تمان کی سفا کی اور خون ناحق کا بدرے لے گا۔ اب رہ میرا معاملہ تو مرواقعہ بیا ہے کہ جس نے تاحیس بنا ودی تھی۔ تسمیس بنا ودی تھی۔ تسمیس بنا وی اللہ تا عبد کیا تھا، البذا میں ابنا وعد وتو فرنے کے لیے تیار نہیں کیو کہ میں بد عبد کی کرتا اپنی تو بین جھٹ ہوں۔ لیکن اب میں جانا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کے تیار نہیں کیو کہ اس مد عبد کی کرتا اپنی تو بین جھٹ ہوں۔ لیکن اب میں جانا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں اب اب میں اور اینے ہوں این کے خوان کا بدلہ لے لوں۔

پھراس نے آیک ہزار دین رمیر کا حرف ہزھا دیے اور کہا: بیر قم بطور ڈادر داہ ہے، بیالے اواور چنتے ہوں مجھے ہزی شرم آئی میں نے ویٹار لیتے سے انکار کر دیزاور وہاں سے چل دیا۔ امیر اموشین ! بیمیری زنرگ کا سب سے الو کھا واقعہ ہے جومیری تو تع سے ، ورانہایت منهم فاقتوث ا

عجیب وغریب، منفر داور نرالا ب\_امیرالمونین! میں نے اپنی ساری زندگی میں آپ کے علاوہ اگر کی شخص کو نہایت تنی اوراپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا پایا ہے تو یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے میری وحشت کے دنوں میں پناہ دی تھی اور یہ جان لینے کے باوجود کہ میں اُس کے باپ کا قاتل ہوں، مجھے معاف کردیا تھا۔

ال تاريخ هدينه ومثق لا بن عساكر6/416\_

## عدل کے بغیر حکومت قائم نہیں رہ سکتی

ایک آدمی نے بنوامیہ کے کسی تھیم ودانا سے پوچھا: مَا کَانَ سَبَبُ زَوَالِ نِعْمَتِکُمْ؟ ''تمھاری حکومت کے زوال کا سب کیا تھا؟'' حکیم نے جواب دیا:

قَدْ قُلْتَ، فَاسْمَعْ وَإِذَا سَمِعْتَ فَافْهَمْ

''تم نے مجھ سے بیسوال پوچھ ہی لیا ہے تو اب میری باتیں غور سے سنو، میری باتیں ایک کان سے من کر دوسرے کان سے نہ نکالنا بلکہ جو پچھ میں بتاؤں، اسے اچھی طرح سجھنے کی کوشش کرنا۔''

پھراس دانا آدمی نے سائل کے اہم سوال کا معقول جواب دیا۔ بنوامیہ کے زوال کے جو بنیادی اسباب متح انھیں انتہائی انصاف کے ساتھ بے کم و کاست بیان کیا۔ اس نے بنوامیہ کی حکومت کے اسباب زوال پرروشنی ڈالتے ہوئے کہا:

''جس بنیادی چیز کی جمیں تلاش تھی اور جس کا اہتمام ہم پر شرط لازم تھا، اے ہم نے بالاۓ طاق رکھ دیا۔ اس کے برعکس ہم اپنی خواہشات نفس کی پخیل کے لیے بے قابو ہو گئے۔ غیر ضروری چیز وں میں الجھ کررہ گئے۔ ہم نے اپنے وزراء پر اندھا وُھند اعتاد کرنا شروع کر دیااور وہ اس اعتاد کا ناجائز فائدہ اٹھانے گئے۔ ہماری

منفصت کی طرف توجہ و بینے کے بجائے ہارے ساتھ چیکے رہنے کوڑ جج دینے گئے۔ اینا سارا زورای بات برلگانے کے کہ کی طرح ہم سے پیستہ ال رہیں جا کہاس پوینگی کے نی بروہ وواینے مفادات بورے کرتے رہیں، چنانچدایدا ہی موال ان وزراء نے ہماری اجازت کے بغیر طرح طرح کے قابل اعتراض کام کیے جن کا ہمیں علم بھی تبین تھا۔ اس طرح رعایہ برظلم وزیادتی کا دیلا آیا اور بہارے بارے میں ان کے جذبات میں خیر کا ذرو بھی باتی نہ رہا بلکہ ہمارے لیے ان کی نیتوں میں فتور نے جنم لیا۔ جب عوام جارے انساف سے محردم ہو مھے تو اپنی راحت کے لیے بھارے فالفین کا ساتھ ویے گئے۔ جب ان کی اقتصادی حالت امتہائی نا گفتہ یہ ہوگئی تو پھر ہمارے بیت المال ہر بوجھ پڑا ادر بیت المال بھی آہستہ آہستہ اپنی ابمیت کھوبیٹھا، جنانچہ ہم اینے شکریوں کی مناسب حوصلہ افزائی نہ کریکے،ان کی تنخواہوں میں تاخیر ہوئے گئی ،اس لیےان کی طرف سے فرماں برداری میں ڈھیل ہوئے گلی ۔ نوبت بایں جارسید کہ جب جارے دشمنوں نے جاری ہی رعایا کو جارے خلاف ورغلایا تو رہ جمارے خلاف آباد ہُ جنگ ہوگئی اور جمارے خالفین ہے تعاون كرنے لكى۔ اس وتت جبكه ہم اينے ہى مسائل حل كرنے سے عاجز تھے، ہمارے وشن ہم ہر مقابلے کے لیے چڑھ دوڑے۔ آیک طرف وشمنوں کی توت اور ووسری طرف ہماری بے بسی! اس صورت حال میں بھدا ہم کمیا کر سکتے تھے؟ رعایا اور لشکر کی طرف ہے ہمیں تعاون کی کوئی امید نہ دہی چونکہ ہرفرد ہمارے عدل وانصاف ہے ما ہوں ہو چکا تھا، اس لیے ہم نے رشمن کے سامنے چھیارڈ النے ہیں میں عافیت مجھی۔ ہمارے زوال کا بہلااور بنیادی سبب بیٹھا کہ ہم لوگوں کے درمیان عدل وانصاف قائم تكريك بم عوام ك مالات ومثكات بيتيده ركع محة اوجمين حقيقت تك رسائي ا كاموقع يؤنين وماهما "

## د جال کا جاسوس

رسول الله طَالِيَّة في نماز فتم كى اور منبر پرتشريف لائے۔ارشاد موا: برخض اپنى جگه بيشا رہ، پھردریافت فرمایا: جانتے ہو میں فے تسمیں بیٹھے رہنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ صحابہ كرام شائد فائد فق عرض كيا: الله اوراس كے رسول طَالِیَّة على بہتر جانتے ہیں۔فرمایا: إِنَّى وَاللَّهِ! مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ

"میں نے محصیں شوق ولانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا۔"

سمھیں جمع کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہتم داری جو پہلے نصرانی تھا، اب اس نے آ کر اسلام قبول کرلیا ہے۔ بیعت بھی کی ہے، پھراس نے مجھ سے ایک ایسی بات بیان کی ہے جومیرے اس بیان کے مطابق ہے جومیس تم ہے سے دجال کے بارے میں کیا کرتا تھا۔ اب اللہ کے رسول مُنگِفِم نے تمیم داری کی زبانی بیان کردہ بات سنانا شروع کی۔

میں کنم اور جذام قبائل کے تمیں آ دمیوں کے ساتھ سمندر میں (چوبی جہاز) پر سوار تھا۔
ایک بردی موج آئی اور جہاز کو بہا کر لے گئی۔ سمندری طوفان میں ہمارا جہاز ایک مہینے تک
ادھرادھرلڑھکتا اور بھکتا رہا، پھراس کا رخ ایک جزیرے کی طرف ہوگیا یہاں تک کہ سوری غروب ہوگیا۔ جزیرے کے قریب پہنچ کر ہم ایک چھوٹی ہی کشتی میں سوار ہو گئے، پھر جزیرے میں داخل ہوئے، ہم نے وہاں ایک گھنے اور کھر درے بالوں والا چو پاید دیکھا۔
بالوں کی بہتات کی وجہ ہے اس کی اگلی اور پچھلی جانب کا کوئی پید ہی نہ چاتا تھا۔

لوگوں نے اُس سے ہوچھا تمھارے لیے بربادی ہوا تم کون ہوا ۔ وو کہتے لگا: میں جساسہ ہول۔... یوچھا: جساسہ کیا بلاہے؟

وہ بولا: اے قوم! ابیہا کروہ اس (سامنے دالے) گرجا گھر بیں ایک شخص رہتا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، دو تسمیس بوے شوق سے ساری بات بتائے گا اور (تمعاری بات بھی) سنے گا۔ وہ تمعارے بارے میں جانبے کا بہت مشآق ہے۔

جب اس نے ہمیں متذکرہ آ دی کے بارے میں بتلایا تو ہمیں اس چویائے کے بارے میں شیفان ہوئے کا خوف ہوا۔ ہم **لوگ جلدی** سے اس آ دمی کی طرف چل دیے اور گر ہے میں داخل ہوئے، وہاں ایک آ وی تھا، وہ بہت اسیا ترانگا تھا، اس کے دونوں ہاتھ مردن کے ساتھ اور دونوں زانو ودنوں ٹخنول تک لوہے ( کی زنجیر) سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے ا تنی بخن ہے جکڑا ہوا آ دمی مجمی تہ و یکھا تھا۔ ہم نے یو چھا: ارکے کم بجنت ! نو کیا چیز ہے؟ وہ بولا: تم لوگ اب میری خبر بر قابویا ہی لوگے (اب شمعیں میرا حال معلوم ہوجائے گا)۔ پہلے تم بناؤ ک تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا: ہم عرب لوگ جیں، ہم ایک سندری جہاز بیں سوار ہوئے، سندر ک موجیں ہم ہے ایک مینے تک تھیلتی رہیں اور ہم کس نہ کسی طرح تیرے اس ٹابو ے آگے، پھر ہم کید چھوٹی ی محتنی میں بیٹھ کرانا ہم میں وافل ہوئے۔ بیال ہمیں ایک بھاری وس کا بہت گھتے بالول والا جانور ملا۔ بالول کی کٹریت سے اس کے اسکلے پیچیے جھے ک شہ خت ہی نہیں ہو یا رہی تھی ، ہم نے بوچھا: اے کم بخت! تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا: میں جسر سہ جول مرائم نے بوچھا: یہ جسامہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: تم لوگ اس آ دی کے یاس مطے جا دُجو گرے کے اندر ہے۔ وہ تماری خبر کا بے صدمشاق ہے، چانچہ ہم لوگ تیزی ے دوڑتے ہوئے تیرے یاس آ مجھے اور ؤرے کدم والو کوئی جوت پر بت ہے۔

زنجرول میں بھڑے ہوئے آدی نے پوچھانا چھاتم لوگ مجھے بیسان (فلسطین کی ایک بہتی) کے نفستان کے بارے میں تو بناؤ؟ ہم نے ہے: تو اس نفلتان کے بارے میں کیا ہوئیا ہوں کہ کیا وہ پھلتا پول کہ کیا وہ پھلتا بول کہ کیا وہ پھلتا بول کہ کیا وہ پھلتا بول کہ کیا وہ پھلتا ہوں کہ کیا وہ پھلتا بھولتا ہے؟ ہم نے کہا: اب عقریب وہ نہیں پھلے مہتولتا ہے؟ ہم نے کہا: اب عقریب وہ نہیں پھلے مہتولتا ہے؟ ہم نے کہا: چھطرستان کے سندر (بیستدر فلسطین ہیں ہے ہوفلسطین اور مہتولتا کے درمیان حد قاصل ہے) کے بارے میں بناؤ؟ ہم نے کہا: اس کے بارے میں اور عیل ہے؟ ہم نے کہا: باس میں تو گوکیا ہو چھنا جا بتا ہے؟ اس نے سوال کیا: کیا اس میں بانی ہے؟ ہم نے کہا: باس اس میں تو کہا: چھے زخر مہت نے بارے کہا: جو اس خواری کے ہوئی ہے۔ وہ بولا: عقریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ بھراس نے کہا: تو اس جھے زخر (ملک شام کا ایک شہر) کے جشمے کے متعمق معلومات دو؟ ہم نے کہا: تو اس جشم کے بارے بی بانی ہوئی ہائی کہا تو اس کے لوگ اس بانی بانی ہائی ہوئی کہا جا درکیا وہاں کے لوگ اس بانی بانی ہوئی بارے بیں بانی کے لوگ اس بانی بانی ہوئی کہا تو اس کے لوگ اس بانی بانی ہوئی بانی کہا تا ہوئی کرتے ہیں؟

ہم نے بتایا۔ اس میں بہت پانی ہے۔ وہاں کے لوگ اس کے پانی سے قائدہ افغاتے میں اور کیمنی بازی کرتے ہیں۔

> وہ لیے چھنے نگا: جھنے تھی الائی ٹاٹھا کے بارے میں بناؤ کروہ کیا کردہ ہیں؟ ہم نے کہا: وہ مکہ مرمدہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چھنے ہیں۔ اُس نے دریافت کیا: کیاان ہے تر یوں نے ٹرائی کی ہے؟ ہم نے کہا: ہاں۔

> > يوجيها: ال كانتيجه كيا فكلا؟

ہم نے کہا: اٹھوں نے قرب و جوارے عربوں پر قبضہ یا سیا ہے اور عربوں نے ان کی

اطاعت قبول کر لی ہے۔

كيخ لگا: كيااييا ہوگيا ہے؟

ہم نے کہا: ہاں۔

وہ کہنے لگا: بیرعر بول کے حق میں بہت اچھا ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔لواب میں شہمیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں:

یں مسے دجال ہوں۔اب وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نگلنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں نکلوں گا تو ساری دنیا میں گھوموں گا۔تمام چھوٹی بڑی بستیوں کا چالیس دنوں میں دورہ کرلوں گا۔ ہاں! میں مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پاؤں گا کیونکہ ان دونوں شہروں میں میرے لیے داخل ہونا حرام ہے۔ جب بھی میں ان دونوں شہروں یا ان میں سے کسی ایک شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا ایک فرشتہ نگی تکوار سونے ہوئے میرا استقبال کرے گا اور مجھے شہر میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ ان شہروں کے ہرراستے برفر شتے ہیں جوان کی حفاظت کرتے ہیں۔

اس حدیث کی راویہ فاطمہ بنت قیس ہیں جوضحاک بن قیس کی بہن ہیں۔وہ کہتی ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے رسول ٹڑھٹا اپنے منبر پر کھڑے تھے، آپ نے اپنے عصا ہے منبر پر فیک لگائی اور فرمایا:

هٰذِه طَيْبَةُ ، هٰذِه طَيْبَةُ ، هٰذِه طَيْبَةُ ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ
"بيطيب ، يطيب ، يطيب ، يطيب - "يعنى مدينه
پرفرمايا:" كيامس خصيس بيا تين نيس بتائي تحيس؟"
لوگوں نے جواب دیا: بے شک بتائی تحیس ۔



ارشاد ہوا: جب مجھ ہے تیم نے بیاو پروالی باتیں بیان کیس تو بیو ہی باتیں تھیں جن کا میں تم ہے ذکر کر چکا ہوں اور مکداور مدینہ کے بارے میں بتا چکا ہوں۔
اُلگا! إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ ، كَلا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ
"آ گاہ رہو! دجال بحرشام (بحیرة روم) یا بحریمن (بحیرة عرب) میں نہیں بلکہ وہ
مشرق (بحربند) کی جانب ہے آئے گا۔"
پھرآپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔"

<sup>🔳</sup> صحيح مسلم، حديث:2941.

## ظلم كابدله

ان کی شادی کوزیادہ در نہیں گزری تھی، بس چند گھنے ہی گزرے تھے۔میاں ہوی رات
کا کھانا کھانے بیٹے، اچا تک کس نے دروازے پردستک دی۔خاوند کو بڑا طیش آیا کہ بیکون
ہماری خلوت میں مخل ہور ہاہے؟ نیک سیرت ہوی نے کہا:کوئی بات نہیں،کوئی ضرورت مند
ہوگا،اچھا میں دیکھتی ہوں۔ دروازے کی اوٹ سے اس نے پوچھا:کون ہے؟ جواب ملاکہ
فقیر ہوں۔ بھوکا ہوں اگر کھانا کھلا دوتو بڑا شکر گزار ہوں گا۔

یوی واپس آئی۔خاوندنے غصے سے پوچھا: دروازے پرکون ہے؟ جواب دیا: کوئی فقیر ہے، کھانے کا طلب گار ہے۔

خاوند برابرایا: بھلا بیرکون ہے اس وقت ہمارا دروازہ کھنگھنانے والا؟ وہ تاؤیل آکر باہر نگلا اوراس فقیر کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ ہے چارہ معذرت کرتا رہا مگراس کا پارہ چڑھا ہوا تھا، بیاس کی بٹائی کرتا رہا۔ فقیر ہانچا کا نیتا واپس چلا گیا۔ اس کے جہم پرخراشیں آ چکی تھیں۔ بھوک بھی بردی سخت گلی ہوئی تھی۔ آج تک ایسانہیں ہوا تھا کہ وہ کسی دروازے پر گیا ہواوراس کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک ہوا ہوگر کیا کیا جائے، یقسمت کی بات ہے۔ خاوند واپس آ گیا۔ اب اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ وہ بر بردا تا ہوا کھانے پر بیٹھ گیا۔ اس کی دلہن بھی پریشان نظر آری تھی۔

پراچا تک شوہر کی طبیعت خراب ہوگئی، أے چکر آنے لگے۔اے یوں محسوں ہوا جیسے

سن أن ديم قوت نے أسے ديوج ليا ہے، وو فرى طرح جا رہا تھا۔ اى حالت میں وہ گھر سے باہر فکل مجا۔ اس كى دلمين نها بيت محملين ہوكى اور برين فى سے عالم میں خاوند كا انتظار كرتى ربى محروہ كدھے كے سينگ كے مانداس طرح عائب ہواكہ چرند آيا۔ ايك دن نہيں كى افتے گزر محكے ، اس كى حال جارى ربى ورشند دارا قريا وسب بريشان ہو محے برجگہ عاش كيا محرب سود! اور چرمينے نہيں كى سال بيت محے ۔ اس كى بيوى اس كا مسلسل بے سودانظار كرتى ربى ۔

طویل انتظار کے بعد اس نے قامنی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ میرا فاوندگی برس سے مفقود الخبر ہے، لازا میرے منتقبل کا فیصلہ کیا جائے، چٹانچہ عدالت نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کا نکاح فنخ کردیا۔

پھراس کی شادی ایک نیک ول فض کے ساتھ ہوگئی۔ شادی کو چندون گزرے ہے کہ پھر وہی حالت پیش آئی جواب سے کئی سال پہلے ہیں آئی تھی۔ عورت نے وسر خوان پر کھانا لگایا۔ خاد شد کھانا لگایا۔ خاد شد کھانے پر جیفا، ابھی چند لقے بق لیے ہیے کہ سی نے درواز و مختلفایا۔۔۔۔۔ شوہر بولا ہیکون ہے جواس وقت ہاری خلوت ہیں تن بول ہے؟ اچھا ہیں دیکھا ہوں۔۔۔۔۔ اس کی یہوں کہنے گئی: آپ جیفے رہے، ہیں جائی ہول، پھراس نے دروازے کی اوٹ سے نوچھا: تم کون ہوا ور کیا چاہے ہو؟ وشک دیے والے نے کہا: ہیں فقیر ہول، کی دنول سے بھوکا ہول۔ کوئ جھے کھانا کھانا و سے۔ یہوی والی آئی، خاوند کو بتایا کہ ایک فقیر ہے، کی دنول کی واب ہے بھوکا ہول۔ کوئی جھے کھانا کھانا و سے۔ یہوی والی آئی، خاوند کو بتایا کہ ایک فقیر ہے، کی دنول کی واب ہے بھوکا ہول۔ کوئی جھوکا ہے اور کھانا ما گئی رہا ہے۔ خاوند نے اس وقت دسترخوان سے کھانا اٹھایا اور یہوئی ہے کہا: جاؤ آسے دے دواور کہوخوب پیپ بیٹ بھرکر کھانا کھا لے۔ آگر کھانا نگا گیا اور یہوئی ہے کہا: جاؤ آسے دے دواور کہوخوب پیپ بیٹ بھرکر کھانا کھا لے۔ آگر کھانا نگا گیا اور یہوئی ہے کہا: جاؤ آسے دے دواور کہوخوب پیپ بھرکر کھانا کھا لے۔ آگر کھانا تھا گیا گیا

یون کھانا نے گئ ، اس نقیر کو پیش کیا ، پھر لوٹ آئی ۔ اب اُس کی آئیموں میں آنسو تھے، وہ رہ رہی تھی ۔ خاوند نے بچ چھا کیا ہوا ، کیوں رہ رہی ہو؟ کیا اس ققیر نے کوئی سخت بات کہدوی ہے:

یوی نے روت ہوئے جواب دیا نہیں نہیں ایک کوئی بات نہیں۔ یہ تقیم جواب میں نہیں ایک کوئی بات نہیں۔ یہ تقیم جواب محمد تمحمارے دروازے پر ہیشا کھانہ کھار ہے۔ درحقیقت یہ وہی شخص ہے جو کئی سال پہنے میرا خاد نہ تھا۔ میری اس ہے شادی ہوئی، کہلی ہی رات ایک سائل ہمارے وروازے پر آیا، اس نے کھانہ بازگا، میر سے فو دند غصے ہیں آ کرا شی اور فقیر کو خوب ، راحتی کہاس کا خون کئی آ یا۔ دو فقیر نڈھال ہو کر چلا گیا، بھر اس کے میرے فاوند کو بول محسوس ہوا گویا کی تاویزہ طالت نے کس کے حوال سب کر سے ہول۔ وہ گھرے ہمائل کی حیثیت سے دیکھ ہے کہ وہ حلاش کیا گئے۔ اس کی خودہ اس سب کر سے ہول۔ وہ گھرے ہمائل کی حیثیت سے دیکھ ہے کہ وہ میرے وروازے پر کھڑا ہے اور جمیک ما تیک رہا ہے۔ اس کی خاد تھ نے یہ بات کی قودہ میرے دروازے رکھڑا ہے اور جمیک ما تیک رہا ہے۔ اس کے خاد تھ نے یہ بات کی قودہ بھی رونے لگا۔

یون نے جیران ہور پوچھا ہم کیوں رو رہے ہو؟ وہ بولا کیا تصوی معلوم ہے کہ تمحمارے سابقہ خادتہ نے جس آ دمی کو مارا تقا وہ کون ہے؟ وہ کینے گئی ہم ہی بتاؤ وہ کون ہے۔ خادتہ نے بتایا کہ وہ تحص بیس ہی تھا تھے اس نے اس ون مارا تھا۔ پاک ہے وہ استی جس نے ایک میٹر تھا ہے۔ خادتہ نے بتایا کہ وہ تحص بیس ہی تھا ہے اس نے ایک بولٹ ہوگئی ہے۔ کیا ہے متحال نے جو سفا کا ندسلوک نے ایک جس طرح میری ہے موز تی کی اور جھ جو تھا ہے ہیں را باجرا کو جس طرح میری ہے موز تی کی اور جھ جھ جو سے اس تھا ہے ہیں را باجرا خوب و کھا۔ اس نے اس ظامر کو بہند نہ کیا ،وراس محص برا پانا عدّاب ناز س کے جس نے اس اند ہے درکھ تی اس انداز کے جس نے درکھ تی ہوئے درکھ تی درکھ تا تو درکھ تی درکھ تی درکھ تی درکھ تھے درکھ تی در

مني فتول

صبر کیا، ہاتھ نہ اٹھایا، زبان ہے اُف بھی نہ کہا اللہ تعالیٰ نے بھھ پر کرم فرمایا اور مجھے اپنے فضل ہے غنی کر دیا اور اس ظالم شخص کو بیسزا دی کہ اس کی عقل اور مال چین لیا۔ اب وہ در بدر مارا مارا پھرتا ہے۔ اب وہ ایک بھکاری ہے۔ میں اُس اللہ رب العزت کے صدقے کیوں نہ جاؤں جس نے تمھارے صبر کا اتنا میٹھا پھل دیا کہ تمھیں سابقہ ظالم خاوند سے نجات دے کراس کے بدلے میں ایک اچھا شوہر عطافر مایا۔

ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ تِلْكَ الْأَيَّامُ ثُنَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾

" جم ان ونول کولوگول کے درمیان ادل بدل کرتے رہتے ہیں۔"

## باپ سے بدسلوکی کا بھیا نگ انجام

اصمعی ایک اعرابی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کداس نے بیواقعہ سایا:

میں اپنی بہتی ہے بیسوچ کر نگلا کہ سب لوگوں سے زیادہ بد بخت اور نیک بخت فرد کے بارے میں معلومات حاصل کروں اور اسے تلاش کروں۔ میں بہتی بہتی ،گرنگر بد بخت اور نیک بخت ڈھونڈ تا رہا۔ ایک بہتی سے میرا گزر موا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑ ھے شخص کی گردن میں ایک رئی بائٹی لٹک رئی کی گردن میں ایک رئی بائٹی لٹک رئی ہوئی ہے اور اس ری کے ساتھ ایک بڑی سی بائٹی لٹک رئی ہوئی تھے ایک نوجوان تھا، وہ اُس ری کو تھینچ رہا تھا جو بوڑ ھے کی گردن سے بندھی ہوئی تھی، ساتھ داسے وہ اُس ری کو تھینچ رہا تھا جو بوڑ ھے کی گردن سے بندھی ہوئی تھی، ساتھ دہ اسے جا بک سے مارتا بھی جا رہا تھا۔

میں نے نو جوان سے کہا: اس بوڑھے اور کمز ور شخص کے بارے میں بختجے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اس کی گردن میں تو پہلے ہی ایک ری اور بڑی بالٹی لٹک رہی ہے جس سے ہوگان اور پریشان ہے، اس کے باوجود تو اسے چا بک بھی مارر ہا ہے۔ تو کتنا سفاک ہے! نو جوان کہنے لگا: ہاں! مگر میں تمھاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ سیمیرا باپ ہے! میں نے اس سے کہا: اگر میہ تیرا باپ ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بھلائی نہ دے! کیا کوئی اپنے ہی باپ کے ساتھ اس طرح کا ظالمانہ سلوک کرتا ہے؟

نوجوان بولا:

أَسْكُتْ فَهٰكَذَا كَانَ يَصْنَعُ بِأَبِيهِ ، وَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ أَبُوهُ بِجَدَّهِ

'' غاموش رہو! (متعیں کیا معلوم) یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتا تھا (جیسا مجھے اس کے ساتھ کرتے دیکھ رہے ہو)۔ اور پھر اس طرح اس کا باپ بھی اس کے دادا کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتا تھا۔''

میں نے اپنی آ کھوں سے بیسب کچھ د مکھ کر کہا:

هٰذَا أَعَقُّ النَّاسِ

''بس یمی بڑھاسب سے زیادہ بدبخت ہے۔''"

اس واقعے ہے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اس دنیا میں سب لوگوں سے زیادہ نیک بخت اور خوش قسمت ہے اس کے برعکس سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جواپنے والدین سے بُراسلوک کرتا ہے اور انھیں تکلیف دیتا ہے۔

ویکھیے شخ ابراہیم پینی کی کتاب "المحاسن والمساوئ" (ص:553) ہم نے بیق ابراہیم الحازی
 کی کتاب "عاقبة عقوق الوالدین" (ص:49) نے قل کیا ہے۔

## خبردار!وشمن ہمدونت موقع کی تلاش میں ہے

الله تعالیٰ کا ارشادے:

﴿ كَيْتَلِ الشَّيْظِينِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱلْفُرْ = فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِكُمْ مِنْكَ إِنَّ آخَاكُ اللّهَ رَبِّ الْعَلِيدِينَ ﴾

''ان کی مثال شیطان کی می ہے جو انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے: بے شک میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔''

مضرین نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد گزرا ہے جس کا نام برصیعا تھا۔
اس نے اپنے گرجے میں چالیس سال تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں زندگی بسر کی
اور شیطان کی اس تک رسائی نہ ہو تکی۔ ایک دن ابلیس نے سرکش شیاطین کو جمع کیا
اور پوچھا: ''کیا تم میں سے کوئی برصیعا عابد کو بہکا کر میری دلجوئی نہیں کرے گا؟'' ابیض
نامی شیطان بولا: میں آپ کی مراد پوری کروں گا۔

پھرابیش نے راہب کی بیئت اختیار کی اور برصیصا عابد کے گرج میں پہنچ کراہے آواز دی۔ عابد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ برصیصا عابد کی عادت تھی کہ وہ ہر دسویں دن اپنی نماز سے فارغ ہوکر دوسرے امور کی جانب متوجہ ہوتا تھا اور دسویں دن ہی روزے سے ناغہ کرتا تھا (بقیہ دنوں میں روزے سے ہوتا تھا)۔ جب شیطان نے دیکھا کہ عابد اس کا کوئی جواب نہیں دنوں میں روزے سے ہوتا تھا)۔ جب شیطان نے دیکھا کہ عابد اس کا کوئی جواب نہیں

<sup>🔳</sup> الحشر 16:59 -

دے رہا ہے تو وہ بھی گرہیے کے بیٹیے کھڑا ہو کر عبادت میں مصروف ہوگیار برصیصا اپنی عبادت سے فارغ ہوکر ادھر متوجہ ہوا تو شیطان کو اچھی بیٹ میں بڑے شتوع وخمشوع کے ساتھ تماز پڑھتے و یکھا۔

برصيصه في المست آوازوي اور يوجها: تيري كيا عاجت ب؟

شیطان نے کہا: میری خواہش ہے کہ بی آپ کے ساتھ ربوں، آپ کے ممال استفادہ کروں، آپ کے آداب اپناؤل اور ہم دونول عبادت بھی ایک ساتھ ای کریں۔

یرصیعہ نے بیان کرکہا: عبادت ہی میری مشخولیت ہے۔ اگر میں تیرے ساتھ رہا قا میری مشخولیت میں کی میائے گی۔ بیا کہ کر برصیعہ اپنی عبادت میں لگ گیا۔ ادھرا بیش شیطان بھی نماز پڑھنے لگا۔ برصیعہ سنے جالیس دن تک اس کی طرف آ کو اُٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جالیس دن بعدادھر متوجہ بواتو ویکھا کہ نئے عابدھا حب تو ہوے انہاک سے قر ز پڑھارے ہیں۔

برصیصا نے نے عابد (شیطان) کی یہ جال محداز عبادت وریہ طنت دیکھی تو چر ہو جے بیا بیٹھا تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے وی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ برصیصا نے اب اسے اپنے ساتھ دہنے کی اجازت وے دکی دچنانچہ یہ نیا عابد برصیصا کے گرب میں اس اسے اپنے ساتھ دینے کی اجازت وے دکی دچنانچہ یہ نیا عابد برصیصا کے گرب میں اس کے ساتھ ایک سال تک میم رہا۔ اس دورات دو ہر جالیسویں دن افظار کرتا (اور باقی دنول میں روزے دکھتاتھ) اور ہر جالیسویں دن عبادت ویندگ سے کھ قرصت یا تا تھا۔ جبکہ بقید میں روزے دکھتاتھ) اور ہر جالیسویں دن عبادت ویندگ سے کھ قرصت یا تا تھا۔ جبکہ بقید ایام صرف عبادت ہی میں گز رتے تھے۔

جب برصیصا نے عمیادت وریاحت جس سے عابد، بعنی شیطان کی بیا کڑی محنت دیکھی تو اے بہت بھل گی وراس کا دل اس سے عابد کی طرف کھچنے اگا۔ ایک سال بیت کیا تو ابیش شیطان نے برصیصا عابد ہے کہا: اب میں چاتا ہوں کیونکہ میرا ایک دوسرا ساتھی بھی ہے۔ بین دیکھ رہا ہوں کہ آ ب گان ہے بڑھ کر عبادت و ریاضت کے فوگر اور اس میں خت محنت کرنے والے ہیں جبکہ ہمیں آ ب کے ہارے میں جو فر کی تھی وہ میرے چھے دید مشاہدے ہے بالکل مختلف ہے۔ یہ بات برصیصا پر نہیں میں گرال گزری کیونکہ نے عابد (شیطان) کی جدائی اے گوار انہیں ہوئی۔

ا بیش شیطان نے جب الوداع کیا تو برصیعا عابد سے کہنے لگا: میرے پاس چند اوراو وط گف بیں، وہ آپ کوسکھلائے دیتا ہوں۔اللہ تعالیٰ ان کے ڈریعے بیار کوشفایاب کر دے گا اور اہما و آز ماکش کا شکار راحت یہ نے گا۔

برصیصا عابد نے کہا: جملے یہ مرتبہ و منزلت نالیند ہے کیونکہ میں عیادت دریاضت میں مشغول رہتا ہول، غدشہ رہتا ہے، مبادالوگ اس سے والف جو جا کیں۔ اس طرح لوگ مجھے عبادت دہندگی ہیں، شغول ٹیس رہنے دیں گئے بلکداس سے دورکر دیں گے۔

ا بیش شیطان مسلسل برصیصا عابد کی توجدا ہے وظائف کی طرف بھیرتا رہا اور ان کلمات کے فضائل ومنا قب سے اس کے دل کورجھا تا رہاحتیٰ کہ وہ عابدکو یہ وظائف سکھانے میں کامیاب ہو گیا۔

اب بداہیش شیطان ایک طویل مدت تک خت مشقت اٹھا کر اور ایک عابد کو گراہ کی ک راہ پر ڈال کرا ہے سردار ایٹیس کے دربار میں بہنچا اور کہنے لگا: الله کی فتم! میں نے برصیصا مناہد کو ہلاکت وہریادی کی ڈگر برگامزن کردیا ہے۔

چربرایش شیطان ای کارکردگ میں اضافے کے لیے لکا اور ایک آدی کو پکڑ کر اس کے سکلے پر دیاؤ ڈالاء پھراس کے گھر بحثیت معال میائی گیا اور اہل خانہ سے کہا: تمھارے اس آدی کوچنون لائت ہے، کیا ہیں اس کا علاج کرووں؟ اہلی خانہ نے کہا: ہاں ہاں ، خرور کرو۔

اس نے کچھ جھاڑ بھونک کا عمل دکھا نے کے بعد اہلی خانہ سے کہا: اس کا جن بڑا

خطرناک ہے۔ اس پر گاہو ہانا میر ہے بس کا روگ نہیں ، البتہ میں تسمیں آیک عاہد کا پند کیا

ویٹا ہوں۔ اُس کی وعا سے میں شفایا ہ ہوستہ ہے۔ اہل خانہ نے پوچھا: اس کا پند کیا

ہے؟ اس نے بتایا: تم لوگ برصیصا عاہد کے پاس جاؤ ، اس کے پاس اسم اعظم ہے جس
سے تمعارا مریض تندرست ہوجائے گا۔

بدلوگ برصیصا عابد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آس نے انہیں شیطان کے سکھائے ہوئے کلمات کے سرتھ و ماکی تو شیطان نے سریش سے دہاؤ بٹالیا۔ س طرح جنون زوہ خص شفایاب ہو گیا۔

: بیش شیطان لوگوں کے ساتھ ای طرح کی حرکات کرتا اور اٹھیں بر سیصا عابد کے پاس بھیجار ہا۔ دہاں جا کروہ لوگ شفایا ہے ہوجائے تھے۔

ایک طویل عرصے کے بعد اپیش شیطان بنی اسرائیل کے یاد شاہ کی لڑی کے پاس آیا اوراس کا بھی گاد گھونٹ ویا۔ لڑی کے تین بھائی تھے۔ان کے پاس میشیطان معان کی شکل میں پہنچ اور بولا: کیا میں آس لڑی کا علاج کردوں؟ بھا کول نے کہا: ہاں ، ہم تو یہی جا ہے ہیں۔ شیطان نے بھی کرتب و کھلانے کے بعد کہا: اس لڑی پرکوئی سرش شیطان سوار ہو گیا ہیں۔ شیطان نے بھی کرتب و کھلانے کے بعد کہا: اس لڑی پرکوئی سرش شیطان سوار ہو گیا ہے ، اے جھانا نے بھی کر طرف رہنمائی کرت ہوں ، البتہ تمھاری ایک می کی طرف رہنمائی کرت ہوں ، اس لڑی کو آس کے پاس جھوڑ ہو ۔ جب سرکش شیطان آئے گا تو وہ اس لڑی کے بوجا وعا کروے گا اور بیٹھیک ہوجائے گی۔ ہو ہوائے گی۔ ہو ہوائے گی۔ ہو ہوائے گی۔ ہو کہوں نے بوجھانا وہ کون آ دی ہے؟ اس نے بیان برصیصا عا بر جو فلان گرجے میں رہنا ہے۔

ہا کول نے عرض کیا: برصیعا عابد کو تکر اماری بہن کا علاج کرسکتا ہے جبکداس کا مرتب

### اس م كيس زياده او تجاب؟

ا بیش شیطان نے کہا: اگر وہ عداج کرنے کے لیے تیار ہوجائے تو ٹھیک ہے ورندلز کی کو ای کے گرجے بیس رہنے دینا اوراس سے کہد دینا کہ بہ تیرے پاس امانت ہے۔

لڑکی کے بھائی برصیعا عابد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے حالات سے آگاہ کیا تو اس نے علاج کرنے سے افکار کرویاء چنانچے اٹھوں نے ٹرکی کو اُس کے پاس کر ہے ہی میں جھوڑ دیا۔

بعض دیگر روایات کے مطابق کر ہے کے کوشے میں ایک فارتھا، برصید عابد نے خار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لڑکی کے بھائیوں سے کہا: لڑکی کو اُس غار میں چھوڑ دو، جنانچہ بھائیوں نے لڑکی کواس غار میں چھوڑا: در چلے گئے۔

پھرائیش شیفان برصیا عابد کے پاس آیااوراس سے کہا: اس اڑی کے پاس جاہ اور اس کے بدان برصرف ہاتھ پھروو، وہ شفیاب ہوجائے گی اورائے گھر وائیس چلی جائے گی۔ برصیعا عابدائر کی حرف چلا۔ جب غار کے دروازے کے قریب پہنچا تو شیطان جلدی سے غار میں گھس گیا اورائر کی کے پاس جا پہنچا۔ وہ ائر کی اسے و کی کر ہاتھ پاؤل جلدی سے غار میں گھس گیا اورائر کی کے پاس جا پہنچا۔ وہ ائر کی اسے و کی کر ہاتھ پاؤل مارے گئی جس کی وجہ سے اس کے جسم کا کیڑا زمین برگر گیا۔ اوھر جب برصیعا عابد کی نظر کہن وفد سے قابو ہو گیا۔ اسے آپ کو کئی وفد سے قابو ہو گیا۔ اسے آپ کو کئی اس کے حاملہ ہونے تک اُس کے خاملہ ہونے تک اُس کے خاملہ ہونے تک اُس

برسیسا عابد کا منہ کالا کرائے کے بعد میشیطان بولا: تیری بربادی ہو برصیصا! تو نے زنا کا ارتکاب کر کے بہت بھاری فلطی کی ہے اب تیرے نیج کا ایک ہی طریقہ ہے کو تو

اس لڑکی گوٹنل کر وے اور اللہ رب العزت کے در بار میں خالص تو یہ کر لیے۔ جب لڑکی کے بھائی تھھ سے اس کے بار ہے میں پوچیس تو کبید دینا کہاڑکی کا شیصان آیا تھا، وہ لڑک کو لے کر بھاگ گئیں۔

شیطان مسلسل برصیصا عابد و بھاؤ دیتا ، ہا۔ بتیجہ بین گاؤ کہ اس نے لڑکی کوئل کر کے کسی چکہ دفن کر ویا اور اپنے گرج میں لوٹ آیا ، پار عرب دت و بندگی میں مشغول ہوگیا۔ وہاں لڑکی کے بھائی آئے اور لڑکی کے بارے میں بوچھا: اے برصیصا: تو نے اور لڑکی کے بارے میں بوچھا: اے برصیصا: تو نے اور لڑکی کا شیطان آیا اور اسے لے کر قرار ہوگیا۔ میں اس سے لڑکی کو نہیں چیز اسکا۔ بھا کیول نے برصیصا عابدگی بات بچ مان کی اور واپس چلے گئے۔

بعض روابات کے مطابق برصیصہ عائبہ نے کہا، میں نے تمحاری بھن کے لیے القد تعالیٰ سے دعا کی ، مین کے لیے القد تعالیٰ سے دعا کی ، وہ شفایاب ہوگئی اور تمع ری طرف واپس چی گئے۔ بیش کر جمال اپنی بہن کی الاش میں اوھرادھ بھیل گئے۔ ا

جب بیدلوگ شرم کوسو گئے قو سب سے برے بھائی کے خواب جس وی شیطان آیا۔
اس نے کہ: حیری خوابی ہوا برصیصا عابد نے حیری بہن سے بید بیشر مناک ترکت کی ہاور
اسے فلال پہاڑ کے پاس فلال جگہ دفن کر دیا ہے۔ بھائی نے دل بی دل جس کہا: بیخواب،
خواب بد ہے۔ برصیصا عابد بچاہے۔ دو شیطان ای طرح مسلسل تین دا توں تک اس بڑے
بھائی کے خواب جس آ کر اسے برصیصا عابد کے غلاف ورغلاتا رہا لیکن اسے کوئی متبی خیز
جواب ندیں سکا، چنا نچے وہ کے جدد گرے پہلے تیجھے بھائی اور پھر چھوٹے بھائی کے خواب
جواب ندیں سکا، چنا نچے وہ کے جدد گرے بہلے تیجھے بھائی اور پھر چھوٹے بھائی کے خواب
میں بھی ای طرح آیا۔ جھوٹے بھائی نے وانوں بڑے اور تیجلے بھی تیوں سے اپنا خواب
بیان کیا۔ میچھلے، در بڑے کھائیول نے بھی بتایا کہ بھی بھی ایس بی خواب آیا ہے۔

اب وہ تنوں بھائی دوبارہ برصیصا عابد کے پائی آئے اور پی بہن کے بارے میں وریافت کیا۔ برصیصا عابد نے جواب دیا: میں نے آلوگوں کو تمصاری بہن کی خبرے آگاہ اوریافت کیا۔ برصیصا عابد نے جواب دیا: میں نے آلوگوں کو تمصاری بہن کی خبر الزام لگارہے ہو۔ بھائیوں نے کہا: اللہ کی تشم! داری طرف سے آپ پر کوئی الزام نہیں، یہ لوگ اس بات سے بہت شرمندہ ہوئے اور اپنا گھر واپس بطے گئے۔

محرشیطان بھلاک خاموش رہنے والا تھا۔ان کے پاس بھر آ دھمکا اور کہ بھم لوگ بر پاو
ہوجاؤا تھھاری مین فلال حکد فن کی گئی ہے۔ جاکر دیکھوہ اس کا ازار بند بھی تن کے اور پر بی
فظر ہر باہے۔ وہ لوگ شیطان کی بتلائی ہوئی حجمہ کہتے ، ایٹن کھودی۔ اب جو دیکھا تو
لاک کی لائش موجود تھی۔ یہ دیکھ کر دہ خضینا کہ ہوگئے ۔فوز ا برصیصا عابد کے پاس پنچے اور
کہا: چل امند کے دخمن ، نینچے امر تو نے ہماری بہن کو کیون قبل کیا ؟ پھر ان لوگوں نے
برصیصا عابد کا گرجا معبد م کر دیا۔اس کی گردن ہیں رہی باندھی اورا کے تھیجتے ہوئے بادشاہ
سے دربار بینچے۔

بادشہ کے زوہر دیرصیصا عابد نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بتایا کہ اس جرم پراہے شیطان نے آکس یا تھا۔

بادشاہ نے کہا: تو نے لڑک کوفق کیا، اب اس کا اعتراف بھی کرر ہا ہے، اپس تیری سزا موت ہے، پھر ہادشاہ نے برصیصہ عابد کے فق کا تھم جاری کردیا۔

> اب اینش شیطان برصیصا عاجہ کے پائی آیا اور پو چھا کیا تم مجھے بچھا تج ہو؟ برصیصا عابد نے کہا جمیس ۔

شیطان نے کہا: میں تمھارا وہی و وست ہول جس نے شعیب دھا گف سکھلائے تھے۔

تمحاری خرابی ہو! تمحارے پاس جو امانت رکھی گئی، اس میں تم نے اللہ کا خوف نہیں کیا اور خیانت کر ڈالی، کیا شخصیں اللہ ہے شرم نہیں آتی ؟ تم نے تو بادشاہ کے سامنے اقبالِ جُرم بھی کر لیا اور یوں تم نے خود اپنی اور اپنے جیسے دوسرے عابدوں کی بھی مٹی پلید کر دی۔ اگر مصحی اس حال پرموت آجائے تو تم اور تمحارے جیسا کوئی بھی نجات نہ پاسکے گا۔

برصیصا عابد نے یو جھا: پھر مجھے کہا کرنا جاہے؟

شیطان نے کہا: میری ایک بات مان لوتو میں شمھیں بچا دوں گا،ان لوگوں کی آنکھوں ہےاو جھل کر دوں گا اور شمھیں تمھاری موجودہ قید سے رہائی دلا دوں گا۔

برصيصانے يو جھا: وه كون كى بات ہے؟

شیطان نے کہا: مجھے تجدہ کرو۔

شیطان نے کہا: مجھے جدہ کرو۔ برصیصانے شیطان کو بحدہ کردیا۔

شیطان بولا: بس میں تجھ سے یہی گھناؤ نا جرم کرانا جا ہتا تھا۔اب تیراانجام کفر ذکلا اور کہا: \* یعب سے میں میں تجھ

﴿ إِنِّي بَرِيْنٌ مِنْكُ اللَّهِ مِنْكُ اللَّهِ مِنْكُ اللَّهِ مِنْكُ اللَّهِ مِنْكُ اللَّهُ اللَّهُ

''میں تجھ سے بری ہوں۔'''' پھر برصیصافل کردیا گیا۔ امام بغوی فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے بیمثال میبودیوں کے لیے بیان فرمائی جنھیں منافقین مدینہ نے دھوکے
میں ڈال دیا، وہ بنونضیر کی مدداور دفاع کا وعدہ کر کے انہیں مسلمانوں کے خلاف اکساتے
میں ڈال دیا، وہ بنونضیر کی مدداور دفاع کا وعدہ کر کے انہیں مسلمانوں کے خلاف اکساتے
میں ڈال دیا، وہ بنونضیر کی مدداور دفاع کا وعدہ کر کے انہیں مسلمان ہو گئے۔ اور کہنے لگے: بھی ہم لوگ تو مسلمان ہیں اللہ ہے ڈرنے والے ہیں۔ تمہاری مدد کیے کریں۔ علاجہ کو گئے کہ میں۔

<sup>■</sup> الحشر 16:59. 2 تفسير البغوي 322/4 البداية والنهاية 136/2 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 136/2.

# دولت كا نشه.....ايك سانحة عبرت

معروف تاجروصنعت کار فائیو شار ہوٹل کی لائی میں بیٹھا اپنی سوچوں میں گم ہے۔ وہ ہمیشہ الجزائر کے دارالحکومت کے ای ہوٹل میں تھبرتا ہے۔ اس کے سامنے بحیرہ روم کا نيلكون ياني حدثكاه تك يحيلا مواب ياني كى لهرين الهين اورساهل تك يتنجة ومنوز دیتیں۔ دورے بادل ہوا کے دوش پر تیرتے ہوئے آئے اور نیلے آسان پر چھا گئے۔موسم معتدل تھا، نہ گری نہ سردی۔اس کے سامنے میز پر جائے رکھی ہوئی تھی۔اس نے بادلوں کی طرف و یکھا اور خود کلامی کرنے لگا: کتنے خوبصورت ہیں یہ بادل ، مجھی نہیں رکتے ....تمحاری زندگی بھی توالی ہی ہے نامسلسل جدوجبداورکوشش میں سرگرداں، بھی ندر کئے والی جھی نہ تھنے والی ساری زندگی مال وجاہ کی تلاش ونعاقب میں گزرگئی۔ میں نے زندگی میں کتنے سفر کیے ہیں ، بالکل ان بادلوں کی طرح جن کا کوئی نشان منزل نہیں۔ مجھی یبال بھی وہاں، آج اس مُلک میں، کل اُس ملک میں۔ آج یبال نمائش گلی ہے، کل وہاں صنعتی میلہ ہے آج یورپ میں کاروباری میٹنگ ہے تو کل عرب ممالک میں ۔ایک ہی منزل ایک ہی تمنا کہ میں کسی طرح دنیا کا کامیاب برنس مین بن جاؤں ، دنیا کے چندامیر كبيرلوگول مين ميراجعي نام مومين ارب ين كبلاؤل ..... بيمقصد حاصل كرنے كے ليے اس نے کتنی کڑی محنت کی ، کتنا وقت بیرون ملک گزارا....اس نے اینے آپ سے سرگوشی کرتے ہوئے یو چھا:تمھاری کتنی را تیں بیوی بچوں کے ساتھ گزری ہیں اور کتنی فائیو شار ہونلوں میں ..... یقینا جو ونت ہوی اور پچوں کے بغیر گزارا ہے وہ زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے۔

پھر وہ قد آ دم آ کینے کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ اپنی شکل دیکھی تو چونک پڑا۔۔۔۔اف میر میرا چیرہ ہے؟ اف خدایا! میر کی جوانی کہاں چلی گئ؟ اس نے اسپنے آپ سے سوال کیا۔

بلاشبہ سے بوی دولت جمع کرئی ہے ، میں ہوا معروف برنس بین بن کیا ہوں ،
میری خوبصورت کی ہوی ہے اور میرا پیادا سا بیٹا بھی ہے ہوی اور بچ کا خیال آتے ہی
وی کے ول میں فرحت کا احساس بیدار ہوا۔ اب تو میرا بیٹا جوان ہوگیا ہے ، میری ساری
جائیداد کا خیا وارث ..... کاش! ان لحات میں میری بوی اور میرا اکوتا بیٹا میرے پاس
ہوتے .... میری اس سے آخری سرسری کی ملاقات آئے سے چند ماہ پہلے ہوئی تھی۔ شاہدوہ
افھاردی سال میں ہے۔ محر بیھنی بات ہے کہ وہ انجینٹریک یو نورش کا ماالب علم ہے۔ بن
اب وہ انجینٹریٹے عی والا ہے۔

احراضی تصورات بی تم تما کراس کے کرے بی ٹیل فون کی تھنٹی بی ۔ ثرن ..... ثرن کی آواز دم بدم آری تھی، اس نے آسکویس کولیس ۔ لیک کرریسیور پکڑا ..... کال قاہرہ ہے آرہی تھی .... فون پراس کا برا بعائی بات کرر ہا تھا ، اس نے ریسیور کان ہے تکایا۔ وہ کہدہ ہا تھا: "فوزا پہنے جا کہ .... تما ری ہوئی خطرے کی حالت میں ہے .... فوزا آ جانا .... کہیں ایسا نہ ہو کہ تم أے د کیے تی نہ سکو .... ہال ہال ہال ، ٹریفک کے حادثے میں شدید زخی ہوگئ ہے .... ہال ، حالت بی مالت بی بی مالت ب

ما ہے۔''

" جندي آجاؤ ہم علاج كرار ہے بين رائس تم ليك ند بوتا-"

قون کال ختم ہوگی اس نے ریسیور رکھا ، پھروہ ارب پتی ایجوں کی طرح روئے لگا۔

وہ فورہ بہلی قلائت پر قاہرہ کے لیے روانہ ہوگیا۔ اگر پورٹ پراس کا بوا بھون کی اس کے انتظار میں تھا ایکن سال بعد اس سے ملاقات ہور دی تھی۔ ان کی باہمی ملاقات ہیں آئی طویل مدت کے قلا کا سبب کارویہ رک مسائل اور مصرونیات تھیں۔ برسول بعد دونوں نے معافلہ کیا۔ برنس مین نے بے تابی سے اپنے براے بھائل سے بوچھا: ''اب میری بیوی کیسی ہے'' برانس مین نے برائی سے اپنے براے بھائل سے بوچھا: ''اب میری بیوی کیسی ہے'' بھائل نے برائے ملکین البج میں جواب دیا۔ ''تماری بیوی اب اس و نیاش تبییں بھوڑی ویر بھائل نے برائے ملکین البج میں جواب دیا۔ ''تماری بیوی اب اس و نیاش قبیل بھوڑی ویر بھائل کے دور خموں کی تاب شلا کروفات ہا گئی ہے۔ اِنَّا اللّٰهِ وَاِنَّا اِللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ کَامِیت اللّٰ اللّٰہِ وَاللّٰ اللّٰہُ وَاللّٰ کَامُلْ اللّٰ مَاللّٰ کَاللْ اللّٰ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ کَاللّٰ اللّٰہُ کَالِ اللّٰہِ کَاللّٰ اللّٰہُ کِالْ اللّٰہُ کَالُ اللّٰ کَاللّٰہُ کَالْ اللّٰہُ کَالْ اللّٰہُ کَالْ اللّٰہُ کَالْ اللّٰہُ کَالْ اللّٰہُ کَالْ اللّٰہُ کَالِیْ اللّٰہُ کِالْ اللّٰمُ کَالُلْ اللّٰہُ کَالْ اللّٰمُ کَالْ اللّٰمِ کَالِیْ اللّٰمِ کَالِ اللّٰمِ کَالْ اللّٰمِ کَاللّٰہِ وَاللّٰمِ کَاللّٰمِ کَاللّٰمِ کَاللّٰمُ کِلْ اللّٰمُ کَالِ اللّٰمِ کَاللّٰمُ کَالِیْ اللّٰمِ کَاللّٰمُ کَالِ اللّٰمِ کَاللّٰمُ کَالِ کَالِمُ کَالِ کَاللّٰمُ کَالِ کَالِ کَالِیْ کِلْ اللّٰمُ کَالِ کَالِ کَالْ الْمُحْدِقِ کَالْمُوالِ کَالِیْ کِلْ اللّٰمُ کَالِ کَالِیْ کِیْلُولُ کَالِ کَالِ کَاللّٰمُ کَالِ کَالِیْ کَالِ کَالْمُولِولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

جن ٹی نے بنایا: دہ اس وقت ہوسٹ مارٹم کے لیے گئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ ہم 'سے ٹورا وقت کر دیں لیکن بیل چاہتا تھا کہتم الوداعی نظر قال لوادراسے اپنے ہاتھوں سے وفن کرو۔ احمد نے اب اپنے بیٹے کے ہارے میں پوچھا: ''اسے تو تمھارے ساتھ میہاں اگر پورٹ پر ہونا چاہے تھا، وہ کیوں تبیل آیا؟ کدھر ہے وہ؟'' بھائی نے کہا: ''ہاں ،ووکسی وجہ سے میرے ساتھ فہیں آ مکا۔''

پھراحداہے بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹے گیا، گاڑی کا رخ گھر کی طرف تھا۔

احمد کابردا بھائی نبیل کسی اور بی فکر میں جاتا ہے ۔۔۔۔ میں اُسے کیے بتا وی ۔۔۔۔ یہ ماوش کیے جوا ۔۔۔۔ کیوں بوا۔۔۔۔اس کا ذر دوار کون ہےادراس کا بیٹا کہاں ہے؟

احمہ نے ویکھا کہ گاڑی کارخ اس کے گھر کی طرف نہیں ہے ۔اُس نے پوچھا: 'مجھائی!
تم کس طرف جارہے ہو؟ میر ہے گھر کا راستہ ٹیس ہے ،لگنا ہے کہتم اپنے گھر جارہے ہو۔ '
احمد کا بڑا بھائی نہیل کوئی امیر کمیر آ دمی نہ تھا۔ ایک متوسط در ہے کا شہری اور مقامی ہائی سکول میں ٹمچر تھا۔۔۔۔۔ معمولی کی تخواد تھی ۔۔۔۔۔ گھر ایک چیز آنا ملی توجہ تھی اور وہ رہے کہ اس کے چھوٹے بھائی نے اس کی بھی مدڑ ہیں کی تھی۔۔

تبیل بھائی کوسہارا دیتے دیتے فاص کرے میں لے کیااورا ندر کا دروازہ بند کرلیا۔ کی مرتبداس نے زبان کھولنے کی کوشش کی تحر ہر مرتبدہ کی سوچ کرچپ ہوجاتا۔۔۔۔۔۔ احمد نے بے تابی سے کہا: ''بھائی! لگنا ہے کہ آپ جمع سے پچھ چھیانے کی کوشش کر رہے ہیں۔''

" فنین تو ...... کر ..... دراصل ..... وه رکاه شنکا اور ذرا جمع کا ..... "بات به به به......" زبان لژگفر اری تقی ای کا ساتھ نیں دے رہی تقی ۔

" بھیا جھے بچ بچ بتا وہ ..... جھے محسوں ہور ہا ہے کہ کوئی غیر سمولی حادثہ ہو گیا ہے۔ شاید میری ہوی کی وفات ہے بھی بواسانی ..... بھی سننے کے لیے تیار ہوں ، تم بناؤ تو سمی ۔'' نبیل نے بولنا شروع کیا: ' بھائی احمہ کیے بناؤں کیوکر بناؤں ..... عقل مانے سے قاصر ہے۔ دل ود ماغ تقدیق ہے عاجز ہیں ۔ کر بیا کیے حقیقت ہے۔ ہُوایوں کہ آج مبح پولیس آئیشن سے فون آ با ..... بولیس آ فیسر نے جھے فوزا بلوایا ..... بھی نے ملی کا سبب بو جھا تو دہ سَنِ لگا کہ جب تم پولیس اسٹیشن آ و کے تو سب پچو معلوم ہوجائے گا۔ بیں فوزا پولیس اسٹیشن پہنچ ۔ وہاں بین نے جو پچھود پکھا۔۔۔۔ کاش! میں ندو پکھا ۔۔۔ بین نے تحصارے اکلوتے اور لا ڈے لے بیٹے کواس صالت میں دیکھ کہاں کے کیڑے پہنے جوئے تھے۔۔۔۔خوان کے وہے گے ہوئے تھے اور ۔۔ وہ پولیس آ فیسر کے کمرے میں زمین پر اکروں ہیجا تھا۔۔۔۔ میں نے پولیس آ فیسر سے پو چھا ۔۔۔ کہ آخر ہیں ہے کی قیامت دیکھ رہ ہوں؟۔۔۔۔ پولیس آ فیسر نے میرے کی سواں کا جواب تیں دیا۔''

پیر میری کھوئی کھوئی آتھوں نے تمھارے بینے کی طرف ویکھا ۔۔۔ اس نے بیھے ویکھا۔۔۔۔ واکیک دم کھڑا ہو تھیا ،ہیرے تینے ہے لگ گیا اور ہے اختیار رونا شروع کر دیا۔۔۔۔ وہ دھاڑیں مار مار کر روتا ہی جلا گیا۔۔۔۔ میں نے بع جھا: بینے ایتا کہ قرسمی بیتم کس حاست کو کہنے گئے ہو؟ گر وہ مسلسل روتا رہا۔۔۔۔ میں نے پھر پولیس آفیسرے بوجھا بنا کہ تو ہی ۔۔۔۔ مواکیا ہے؟ ۔۔۔۔ میرے بار بار بوجھتے پر بالآخر پولیس آفیسر نے جو ب دیا۔ اس نے اوراکیا ہے کہا۔ تمھارا ہے ہد بخت بھتیجاء بیشنم اوہ میرادہ میروک بیتا ہے اوراک نے اپنی مال کو گئی کردیا ہے۔۔

احمد نے جب بیکھ ت سے تو اس نے بڑی دلخراش جی ماری ۔۔۔ آہ۔۔۔ قسوں بات ۔۔۔ افسوں امیری دندگی آبر گئی ۔۔ کیا بیکسن ہے کہ ایک جینے نے اپنی مشفق مال کو تل مرد باہوں یہ کیے ۔۔ دہ تو اس کا اکلوتا لخت جگر تھا۔ اس کی آئی موں کا نورا در دل کا اگر ورتھا۔ وہ قو اس کے بغیر چند تھنے بھی تیس گزار ٹی تھی ۔ یس کی آئی کھوں کا نورا در دل کا شر درتھا۔ وہ قو اس کے بغیر چند تھنے بھی تیس گزار ٹی تھی ۔ یاس کی زندگی کا سہ دا تھا۔ اس کا خواب ۔۔۔ اس کا مستقبل تھا۔۔ ، اب نبیل نے احمد کو بس حادثے کی تفصیل بتائی شروع کی ۔ تمی رے لاؤ لے فرز ند نے بھی کی چھری ہے اپنی بس حادثے کی تفصیل بتائی شروع کی ۔ تمی رے لاؤ لے فرز ند نے بھی کی چھری ہے اپنی

ماں پر پے ور پے تا علانہ وار کیے بہال تک کداس کی موت واقع ہوگئی۔۔۔۔۔ پھر وہ پولیس اشٹن پہنچا اور صرف دو جملوں بیل کہا۔۔۔۔۔ بیس قلان کا بیٹا ہوں۔۔۔۔۔ اور بیس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے۔ تفقیق آ فیسر نے اس سے بہت سے سوالہ ت کیے گراس نے کسی بھی سوال کا جواب دیے ہے افکار کر دیا۔۔۔۔ پولیس نے اس کی حاتی لی۔۔۔۔۔ تو اس کے کیڑوں سے بیروئن کی پڑیا تکی۔ اس کا میڈ نکل چیک اپ کرایا میڈ نکل رپورٹ سے تصدیق ہوگئی کہ وہ بیروئن پیتا ہے۔''

ماں کےجسم سے خون کے فوارے الملتے دیکھے تو بیٹے کو جھٹکا لگا اور اُس کا نشر ہرن ہوگیا

گراب اس کا ہوئی میں آنا ہے تو وقع کیونک اب وہاں پھوندتھا ، اب وہاں اس کی وہ ل کی مردیا۔
مردلائی پڑی ہوئی تھی ، چٹانچہ اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہولیس کے حوالے کردیا۔
اخبار نے مزید تکھا کہ اس حادثے کا سب یہ ہے کہ ایک پڑھی تکھی فیملی جس کا سربراہ
ایک معروف کمپنی کا ما لک ہے ، ارب پی ہے ، دینا کے مختلف مما لک میں اس کے کاروبار،
فیکٹریاں اور جینک بیلنس ٹیں ، دراصل اپنی فیملی پر توجہ تددے سکا۔ کیک سال پہلے اس کے
بیٹے کو یو نیورٹی سے جیروئی توٹی کے جرم میں نکال دیا گیا تھا۔

احمد سنے اخبار میں لکھے ہوئے الفاظ بار بار پڑھے واپنے آپ کوشولا کہ اس حادثے کا ذمہ داروہ خودتو تہیں .....

اور بھر باپ بیٹے کی حوالات میں ملاقات ہوئی۔ بڑی دروناک فضائتی۔ بیڈ واروُن نے وروازہ کھولا ،،،، باپ بیٹر آ سنے سامنے ، ، ، ، طویل خاموثی ،،،،، ایک الم انگیز سائحہ،،،،، ایک حسرت ناک ملاقات ،،،، کیا کہیں ، کیا بولیس ، گفتگو کا آغاز کہاں سے بو ، ، ؟

اِلْآخر برف ٹو ٹی۔ بیٹے نے اپٹی مُنشر طاقتوں کوجھ کیا ۔ باپ سے ملاقات ہوئے گئ ماہ گزر چکے نظے ایک اٹک کر پوچھا ''آپ ہیرون ملک سے کپ آئے؟''

باب في بشكل جواب ريا .... "دودن بهلي"

بيثان " "والين كب جاكي مين"

باب :"اس ملاقات کے فوزا بعد۔"

ینے نے بڑی حسرت اور ندامت سے پوچھا۔۔۔۔'' کہاں جا کیں گے؟'' باپ نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کہا:''تمھاری بیاری ال کے پاس۔''

#### ... ..اور پھر دونول دھاڑی مار مار کر دونے لگے۔

پھراس کے بیٹے نے حادثے کی تفصیل ستاتے ہوئے کہا: '' دوسال پہلے میں بیرونُن ہے متعارف ہوا۔ میرے کمراہ ووستول نے کہا ....لو ہیروکن ہیو، یہ جاود کی پُرُدیا ہے، اس ہےتم اپنے تمام تم اور پریشانیاں بھول جاؤ کے وشعیں جنس طاقت ملے گی ..... سرور اور کیف ورنشهٔ تنمسین ستاروں ہے آھے پہنچاوے گا۔....گر جب میں نے بیروئن کیا لی تو اس کا متیجہ بالکل مختف تھا جوں جول بدز ہر میری مگوں میں آترا، میں اینے آپ سے بيزار ہوتا جلا گيا،سلسل محكن اورغفلت كى نيندكا غلبه ميرا مقدر بن گيا۔ ....قوت اراد كالحتم ہوگئ ، ھافظہ کمزور ہو گیا، ہمت ماند برجملی، جسم کی طاقت تئم ہوگئ، شعور اُجڑ میا، عقل جاتی ر ہی ، یا گلول ہے بھی بوتر ہو گئے ، اسپنے بیگانے کی پہلےان ہی معدوم ہوگئے۔ . . میرے ساتھی جواس گھنا ؤنے کھیل میں میرے متر کیک کارتھے وان کی حالت بھی مجھ ہے مختلف ترجمی ۔۔۔۔ کننے ہی ایسے تھے کدان کا کارو بارختم ہو گیا مسسل نقصان کی وجہ سے وود ہوالیہ ہوگئے جو ملازم پیشد تھے، ان کی ملازمت چھوٹ تنی ، جو کا لجوں میں پڑھتے تھے، ان کی تعلیم ختم ہوگئی اوروہ کا لجے اور یو نیورش ہے نکال دیے گئے .... ہم ہمیں ایک ہی چیز کی خلب تھی ، ہمارے سامنے ایک بی بدف تھا۔ قم کا حصول ، جائز زور ناجائز کی ہر تیز اُٹھا کر صرف ہیے کی طلب ..... تاكداس سے بيروزُن خريد كيس ..... افسوں ميں نے اپني ماں كو دھوكا ويا ، گھر ہے قیتی چیزیں چوری کیں ، بے تماشا محصوب ہولے۔ بھیاری ماں مجھ پر اندھا اعتاد کرتی رہی ، میرے جھوٹ کو بیج مجھتی ربی۔ جب بھی مانگانس نے انگار نہ کیا میں اس کے ساتھ فراڈ ہی کرتار ہا۔ آخر ایک دن اس کے سامنے میری حقیقت کل گئی۔ اے معلوم ہوگیا کہ ہیں اس کی دی ہوئی رقم کا کیا کرتا ہوں۔ وہ بہت ناراض ہوئی ،اس نے وحمکیاں ویں کہ ..... میں

تعمارے کرتوت تعمارے والد کو بتاؤل گی، .... اس نے جھے بہت سجمایا، محبت ہے ہیاد ہے ، نوشاند سے ، بھی گلے سے نگایا ، بھی بیر ہے سر پر ہاتھ کھیر کر جھے ، تمکا رااور زندگی کی اور فی نیج سمجھالی ۔ س نے جھے بری درد مندی اورون سوزی سے کہا ۔ .. تم ہیٹال میں واغل ہو جو ، میں تمارا علاج کراتی ہوں ، .... میں نے اٹکار کر ویا ... وقت کے ماتھ ساتھ میں نشے کا اور زیادہ رہ بوتا چلا گیا۔ ہیروئن خرید نے کے لیے جھے اور زیادہ رقم کی ضرورت بیش آئے تھی کر والدہ نے قم دینا بند کردی ، اس کارویہ تخت ہوتا گیا۔ ا

تو جوان تھوڑی دیر کے لیے رکا، خلا بیل گھورتا ریا، چندمنٹ بعد پھراس کیا زیان چل یڑی .....ارجس ون میں نے بیگھناؤی جرم کیا، اس روز مجھے اپنے علاوہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی ہیروئن کی اشد ضرورت تھی اوراس کے لیے رقم در کارتھی۔ میں نے والدہ ہے ایک برر ایغ مائے ..... بن نے جموت بولا کہ میری گاڑی کا ایکسٹرنٹ ہو گیا ہے، اس کی مرمت کرانی ہے محراے خوب معلوم تھا کہ میں مجبوث بول رہا ہوں۔اس نے رقم دینے ے اٹکار کرویا۔ میرے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ اُجراب میں نے والدہ برجموئی تہت لگاتے ہوئے دھركايا۔ ويكھوا اگرتم نے مجھےسيدسى طرح رقم ندوى تو ميں والدے كبول كا كتمماريس فيرفض سے ناجائز تعلقات ميں روالده ميري يواس بن كرمشتول بوكل -چیخ کر بولی:....جسیس بالزام لگاتے ہوئے شرم نیس آتی۔ میں تمماری مال ہوں، نکل جاؤ، دُور ہو ج و میری نظرول ہے۔ ... أس وقت محمد ير ميروكن كا نشد بورى طرح جمايا ہوا تھ۔اما تک جھ برایک دورے کی تی کیفیت طاری ہوگئ۔ اس لیے میں نے اسے تخیلاتی شيطانی منصوبے کوتصور ہی تصور میں کو یا حقیقی رتک میں دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھ برخفلت اورو اوا کی فی و صدر جھائی ہوئی تھی۔ اس نے ای موجوم کیفیت میں اسے تصور کے بروے

17658

جوئتی بنے نے یددروناک کہالی شتم کی .... والد نے نفرت اور غصے ہے منہ پھیرالیا اور لیے لیے ڈگ مجری ہوا ہوالات سے باہر نکل گیا۔ جیلر نے حوالات کا درواز و بند کیا۔ ادھر بیٹا بوری قوت سے جلا یا: ''ابو .... اصل ذہبے دارتم ہو ..... دوات کے بجاری اباجان اس سانعے کی ڈمدوئری تم پر ہے .... تم ہی اس کے قرے دار ہو ... '' نوجوان اسی بذیائی حالت میں چیخ رہا وراس کی صدائیں پولیس اشیشن کی داہدار یوں میں تحلیل ہوتی چل کئیں۔

وہ رہ رو کر کہنا تھا:''اس جرم میں میرا والد برابر کا شریک ہے۔ اس نے میری تربیت پر کھی توجہ ہی نیس دی ..... بربادی کا سبب تو وہ بنا۔ وہی بنا!''

اس ٹوجوان پر مقدمہ جانے کی ٹوبت ہی ٹہیں گئی۔۔۔۔ چندون کے بعدوہ وحشت کے مارے پاکل ہوگیا۔ ڈاکٹروں نے اسے پاکل خانے مجموادیا۔ پاکل خانے میں اُسے جو بھی ملتا وہ یہی کہتا: ''میرا باپ ذمہ دار ہے۔ میری ماں تو دنیا کی سب سے مقدس خاتون تھی۔''

قاہرہ میں دقی نام کا ایک محلہ ہے۔ اس کے بیج میں ایک خوبصورت ی معجد ہے۔
قارئین کرام! بھی آپ کو اس معجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتو وہاں آپ کوسفید لبادے
میں ملبوس ایک شخص ملے گا .....سامنے رحل پر قرآن پاک رکھا ہوگا اور وہ اس کی تلاوت
کررہا ہوگا .....تلاوت کے بعد وہ ہاتھ اٹھا تا ہے اور لبی دعا مانگتا ہے: '' شخص احمد ہے وہی
ارب پتی مشہور برنس مین اور دولت کا متوالا سابق صنعت کار! .....وہ اپنی ساری جائیداد
ہیروئن کوختم کرنے والے ادارے اپنی نارکوئکس کے نام وقف کر چکا ہے ....اپناٹھ کا نام حجد
میں بناچکا ہے۔

مجھی اتفاق ہے آپ اس کے ساتھ نماز اداکریں تو وہ بڑی محبت ہے ہاتھ ملائے گا، تھوڑا سا وقت مائے گا، پھر تفصیل ہے بیرسانحہ آپ کے گوش گزار کرے گااور آپ ہے اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کے لیے کہے گا۔

> رَكِمُو مُجِمِّے جُو رِيدَةَ عَبَرَتِ نَگَاهُ ہُو مِيرَى سُو جُو گُوشِ نَشِيحَت نِيوش ہِ فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ!

## می تو به

بنی اسرائیل کے ایک عابد نے ستر سال اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں بسر کیے۔ایک رات وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت گزاری میں مشغول تھا کہ اچا تک ایک خوبصورت عورت عبادت خانے کے دروازے پر پینچی، دستک دی اور عابدے دروازہ کھلوانا چاہا۔ وہ رات بڑی سردھی، پحربھی عابد نے اس عورت کونا قابل توجہ سمجھا، ذرا بھی التفات نہ کیا، بس عبادت میں مگن رہا۔

عورت مجبور ہوکر واپس جانے گئی۔ عابد نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اس عورت پرنگاہ پڑی۔ اُس کا کھن اس غضب کا تھا کہ وہ اے جی جان ہے بھا گئی، اُسے بڑا جھنگالگا۔ بس اب کیا تھا جوں جوں وہ عورت کو واپس جاتا دیکھ رہا تھا اس کا دل اس کے دام محبت میں گرفتار ہوتا جاتا تھا۔ اُس کا د ماغ عورت کے آنچل کی مہک سے معطر ہونے کے لیے بتاب ہوگیا۔ عبادت وریاضت کو بالائے طاق رکھا اور جبٹ اُس عورت کے پیچھے چل دیا۔ عورت محقر یہ واپنے کہ اس جا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا: جہاں مرضی کے قریب پہنچ کر دھیرے سے پوچھا: کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا: جہاں مرضی حلی جاؤں۔ عابد بولا:

هَيْهَاتَ صَارَ المُرَادُ مُرِيدًا وَّالْأَحْرَارُ عَبِيدًا

'' حچھوڑو، اب کہاں جانا اور کیسا جانا؟ تم جس کی طلب میں آئی تھیں، وہ تو تمھارا دلدادہ ہو چکا، اب وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی تمھاری غلامی قبول کرنے کو

تيار ہے۔"

عابداس مورت کوبالآ فراہی معبد میں لے گیا۔ وہ مورت اس کے ساتھ سات دن تک منیم رہی۔ اب عابد کوبوش آیا کہ اس فی سلم سے سر برس کی عبادت کو صرف سات دن میں عارت کردیا اور کس قدر گھنا کا نے گناہ شی موٹ رہا، چنا نچیز ارو تظار روئے لگا یہاں کہ کہ اس پر ہے ہوئی طاری ہوگئی اور وہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوئی آیا تو عورت نے کہا: ''اے عابد اللہ کی تتم اور نے میرے علاوہ کسی اور ہے ایسا کا منبیس کیا جے اللہ ک نافر، نی کہا جائے۔ یہ تیری ایک مناف کا ارتکاب کر کے اللہ کسی ہے ہے کہ میں نے بھی تیرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کسی گیا دیا کا ارتکاب کر کے اللہ کسی نافر مائی مول نہیں لی ۔ میں تیرے علاوہ کسی اور کے برائی وصلاح کا ارتکاب کر کے اللہ کسی نافر مائی مول نہیں لی ۔ میں تیرے چیرے پر نافر مائی مول نہیں لی ۔ میں تیرے چیرے پر نافر مائی مول نہیں لی ۔ میں تیرے کے برے پر نافر مائی کی درخواست کرنا۔''

اس کے بعد وہ عابدانے معبد نظل گیا۔ ادھراُدھرسر گرد ی چرنے لگاء رات کوایک کھنڈریس کی بچا۔ وہاں دس اندھے رہے تھے۔ ان کے قریب ہی ایک راہب رہنا تھاجو ہر رات اندھوں کے پاس دس روٹیاں بھیجا کرتا تھا، چنا نچداس رات بھی راہب کا غلام حسب معمول اندھوں کے لیے دس روٹیاں بایا۔ وہ روٹیاں تقلیم کرنے لگا تو اس گناہ گار مسب معمول اندھوں کے لیے دس روٹیاں بایا۔ وہ روٹیان تقلیم کرنے لگا تو اس گناہ گار مسب معمول اندھے کی روٹی اسے بھی ٹل گئا۔ جب ایک اندھے کی روٹی کم پڑگی تو اس نے بوجھا:

أَيْنَ رَغِيفِي؟

'میری روفی کدهرہے؟''

غلام بولا: بن نے تو دس رو نیال تحصارے درمیان تقسیم کردیں۔اندھےنے کہا:واہ جی واہ

#### کیا اب میں بھوکے پیپٹ ہی رات گزاروں گا؟

یہ من کروہ عابدرونے لگا اور جوروئی اس نے لے دکی تھی، فوزا اس اندھے کے حوالے کروی اور کہنے لگا!' میں بھو کے پیٹ رات گزارنے کا زیادہ ستحق ہوں کیوکہ میں گناہ گار ہوں اور بیاندھا اللہ تعالیٰ کا فرمال بردار ہے ۔' بھر وہ بھوکے ہیٹ ہی سوگیا۔ اس رات اس کی اجل آئ بیٹی ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو بھیجا اس کی اجل آئ بیٹی ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو بھیجا اور وہ موت کے منہ میں جلا کیا۔اب اس عابد کے بارے میں رحمت کے فرشنوں اور عذاب کے فرشنوں اور عذاب کے فرشنوں کو بائین اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس فیض کو کہاں جانا جا ہے ۔ ... جہنم عذاب کے فرشنوں کے بائین اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس فیض کو کہاں جانا جا ہے ۔ ... جہنم عبی باخت بیرہا؟

رحت کے فرشتوں نے کہا: بیر آ دمی اپنے گناہ سے فرار ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جستی میں آیا ہے۔عذاب کے فرشتوں نے کہا: نہیں، بیرتو پڑا گناہ گار آ دمی ہے۔

الله تعالی نے ان فرشنوں کے پاس اُسی وقت وی بھیمی کرتم اس عابد کی ستر برس کی عبادت اور سانت راتوں کے گنا بول کا وزن کرو۔ فرشنوں نے تھیل کی ،اس عابد کی ستر سالہ عبادت کو سات دن کی معصیت کے متقالے بیں تولا تو معصیت کا لمیزا عبادت کے مقالے بیل تولا تو معصیت کا لمیزا عبادت کے لمیزا کی وہ شکل میری بارگاہ بیل شرف تجواری فکا۔ اب الله تعالی نے فرشنوں سے فرفایا: اس کی وہ شکل میری بارگاہ بیل شرف تجوارے کروی تھی اور خود بیل شرف تجوارے کروی تھی اور خود بیل سے والے کروی تھی اور خود بیل سے فوالے کروی تھی ۔ اس عابد کی تو بہ تجی تھی ، پس رسید کریم نے آسے شرف تبولیت سے فوالے کروی تھی ۔ اس عابد کی تو بہ تجی تھی ، پس رسید کریم نے آسے شرف تبولیت ۔ اس عابد کی تو بہ تجی تھی ، پس رسید کریم نے آسے شرف تبولیت ۔ ان از از ا

<sup>🎟</sup> اعلی انتظامات مهوی بن راشد م 🗃 .

### نہلے پروہلا

شام کے مشہور تابعی کمول کا بیان ہے کہ حکیم لقمان کالے کلوٹے نوبی قلام تھے۔اللہ اتحالی نے انگھ تعالی نے انھیں حکمت و دانائی کا وافر حصہ عنایت قرمایا تھا۔ بیغلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے انھیں ساڑ تھے تیں مثقال کے عوض خریدا تھا۔ حکیم لقمان ای کے گھر کام کرتے تھے۔

حكيم لقمان كا آقا شطرنج كيلنے كا برا شوقين تھا۔ وه شطرنج كے ذريعے جوا كھيلا كرتا تھا۔
اس كے دروازے پرايك نبر بہدرى تھى ۔ايك دن وه اس شرط پرشطرنج كھيل رہا تھا كه
فريقين ميں سے جو ہار جائے، وه اس نبركا پورا پانی ہے گا، بصورت ديگر ہارے ہوئے
ساتھى كو جرمانہ كے طور پر فديد دينا پڑے گا جس كا تعين جينے والا ہى كرے گا۔ اتفاق بيہوا
كم حكيم لقمان كا آقا بازى ہارگيا۔

جیتنے والے ساتھی نے حکیم لقمان کے آقا ہے کہا: تم کھیل ہار چکے ہو، اب شرط کے مطابق نہرکا یانی ہویا فدیدور آقانے پوچھا: فدیے میں کیا جائے ہو؟

جیتنے والا بولا: فدید یہ ہے کہ میں تیری دونوں آ تکھیں نکال دوں گا اور تیری ساری جائیداد پر قبضہ کرلوں گا۔

 عيم المان ك أقاف كها: مجھ فيلے ك ليداكيدون كاموقع دو-

جیتے والے نے ایک دن کی مہلت وے دی۔

تحکیم نقران کا آقا بہت رتبیدہ ہوا۔ وہ غزرہ حالت میں بینیا تھا۔ شام کے وقت تحکیم لقمان اپنی چینے بر تفحری لاوے آئے تو ویکھا کہ ان کا آقا انتہائی رنج وغم کے عالم میں لقمان اپنی چینے بر تحقیم لقمان نے آگا کوسلام کیا، چینے سے بوجھا تارااور آگا کی خدمت میں بیٹے سکتے۔ ان کے آگا کا معمول تھا کہ جب بھی وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ ان کی حکست بھری یا تقل میں ستنا اور کھونے ہوتا تکرآئے آگا منامیاں بیٹھا تھا۔

حكيم عمران في موض كيد: آقا كيد جراب؟ آب السرده كيول بيض بين؟ " قاف غلام كي بات بركوني توجيس دى ادرا بنارج كيسرايا-

تعلیم لقمان نے دوسری اور تیسری دفعہ اپنی بات و جرائی گر آتا نے ان سے کوئی بات فہیں گئر آتا نے ان سے کوئی بات فہیں کن ، بالا فر تعلیم مقمان نے زور و سے کر ہو چھا: آتا آتا آخر آب اس قدر گم مم کیوں بیٹے بیس؟ اپنے درد کا اظہار سیجے اگر ش آپ کے درد کا مداوانیوں بن سکتا تو اس ورد بیل شریک تو ضرور ہوسکتا ہوں بلکہ بیہی ممکن ہے کہ آپ کی تقلین پر بیٹانی حق کرنے کا میرے پاس کوئ نے ذکل آپ کوئن نے ذکل آپ کوئن اس مقید تا بت ہو۔

آ ق نے یہ بات من کراٹھیں اپنے شدیدر نج وغم کا سبب بتنا دیا۔ پوری داستان سفنے کے بعد مَنیّم لقمان نے تعلی دی: آپ بالکل شکستہ عاطر نہ ہوں۔ میرے پاس اس شرط سے فخ نگفتے کا طریقتہ موجود ہے۔

آ ق نے بے تالی ہے یو چھا: وہ کون ساطریقہ ہے؟

حَيْمِ لَقَمَان فِي مَجِمَانِا: "جب وه جيت والآوي آب كے ياس آئ اور كم كماس نهر

کاپانی پیوتو آپ اس سے اطمینان سے پوچیس کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پیوتو آپ اس سے اطمینان سے پوچیس کہ نہر کے دونوں کا بہاؤ کی طرف کا پانی پیوں؟ آپ کا بیسوال من کروہ لازماً بیہ کہا گا کہ دونوں کناروں کے درمیانی جے جب وہ یہ کہتو آپ اس سے فوزا کہیں: ٹھیک ہے، میں نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی جے کا پانی پیوں گا گر پہلے تم بہاؤ کوروکو تا کہ میں پانی پیلی اول ۔۔۔۔۔ اس طرح آپ پانی پینے کی شرط سے نکل جا گیں گے کیونکہ آپ کا جیتنے والا ساتھی نہر کا بہاؤ نہیں روک سکتا اور جب وہ بیاکا منہیں کر سکے گا تو نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی جے کا پانی پینے پراس کا اصرار باقی ندرہ سکے گا، یوں آپ کو چھٹکارا مل جا گا۔ "

آ قا کو دانشمند غلام کی ترکیب بڑی اچھی گلی اور اس کے دل کو قدرے سکون ملا۔ اگلے دن صبح اس کا ساتھی آیا۔ اُس نے مطالبہ کیا کہ میری شرط پوری کرو آ قانے کہا: بہت اچھا! پہلے میہ بتلاؤ کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی جھے کا پانی پیوں یا بہاؤوالے جھے کا؟ ساتھی نے کہا: کناروں کے درمیانی جھے کا یانی پیو۔

آ قانے کہا: بہت اچھا۔ابتم یوں کرو کہ پہلے نہر کا بہاؤر دکوتا کہ میں تمھاری شرط پوری کرسکوں۔

ساتھی بولا: بیتم کیا کہدرہ ہو، کیابیمیرے لیے ممکن ہے؟

آ قائے کہا: پھرتمھاری شرط بھی مفقو داور جماری شرط بھی مفقو د..... یوں بیہ معاملہ بخیرو خوبی ختم ہوگیا۔

آ قابرُا خوش ہوااوراس خوثی میں اس نے حکیم لقمان کوآ زاد کر دیا۔

🔳 أخبار الأذكياء لابن الجوزي (45)، دار ابن حزم، لبنان.



عبدالعزیز کو نیندنہیں آ رہی تھی .....شدید سردی تھی .....طوفانی ہوا کے جھو تکے دم بددم آرہ سے تھے جن کی زدھے ہوئل کی کھڑکیاں خود بخو دکھل رہی اور بند ہورہی تھیں ..... ہو ہوئل کی کھڑکیاں خود بخو دکھل رہی اور بند ہورہی تھیں ..... ہوئل لندن میں دریا کے کنارے واقع تھا .....عبدالعزیز کی نگاہ دیوار پر گئی گھڑی پر پڑی۔ رات کے دون ج رہے تھے گر نیندآ نے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ..... وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی بار بارکوشش کرتا رہا لیکن اُسے نیندنہیں آئی ....

اس نے سوچا کیوں نہ ہوٹل سے باہر نکل کر قریبی سڑک پر پچھے دریے چہل قدمی کر لی جائے ممکن ہے پچھ دریر شہلنے کے بعد نیندا آ جائے۔

 وہ ہوٹل سے نکل کر چند لذم ہی جا تھا کہ ساسنے ایک پارک نظر آیا۔ اس نے اس پارک ین چند کسے گزار نے کا فیصلہ کیا، چنا نچہ وہ پارک میں جائز بچا۔ بھی جیٹا ای تھا کہ اجا تک اس کی نظر ایک انسانی لاش پر پڑی جو گھاس پر لا وارث پڑی ہو گئی ہیں۔...وہ چو تک گیا اتی رات گئے اس سنسان جابان پارک میں ایک انسانی لاش!.....کیا میں اس انش کوائ طرح اس کے حال پر چھوڑ ووں؟ ..... ہیکوئی لاش ہے یا زعدہ فرد ہے؟ .....اگر پہلیس اس بارے میں اوچھ میٹھے تو میں کیا جواب دول گا؟

عبدالعزیز غیرشعوری طور پرڈرتے ڈرتے لائن تک پڑنے گیں ..... لاش پر ہاتھ رکھا اور جانچا کہ بیزندہ ہے یافر دہ .... ہاتھ کے لگتے ہی اُسے لائن بیں حرکت کی محسوں ہوئی ۔ دہ آدی زندہ تھا، مرائیس تھا .... اس کے منہ ہے شراب کی ہد ہوآ رہی تھی .... شراب خانہ خراب سے مدہوش ہوکر ہی وہ اتنی سرد رات میں اس پارک میں ایک لاوارٹ لاٹن کی طرح بڑا ہوا تھا....

عبدالعزیز نے اے بمشکل اضایا اور اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا رہا کمروہ بری طرح نشے میں وُصت تفا۔ ووشرابی کو لے کر روشی میں پہنچا تو اس نے لب کشائی کی اور عربی زبان میں فخش گالیاں کمنے لگا:

" مجرم عورت! ..... بيبور و خائن لزكي :......

عبدالعزیز نے اس سے او چوبی نیا: ادے بھی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ''میں جدہ کا رہنے والا ہوں۔'' عہوش نے عالم بدہوشی می ش جواب ویا۔ جدد کا!....عبدالعزیز کی حمرت میں مزیدا ضافہ ہو کیا۔ میں مکد ترمد کا رہنے والا ہول۔ آخر وہ مجرم اور طائن لڑی کون ہے جس کا تم یار بار
نام لے رہے ہو .... عبد العزیز نے اپنا تعارف کرائے ہوئے اس سے پوچھار وہ عواطف
ہے، وہ مجرم لڑی ہے، وہ میری قوی ہے۔ اس سنگدل نے ججھے تھر سے باہر رہنے پر بجبور
کر دیا ہے رعبد العزیز نے اس سے کہا کہ جس نے سامنے کے ہوئل میں آیک کمرہ کرائے
پر لے رکھا ہے ... آؤرو ہیں چلتے ہیں ... مجمع تم جہاں جانا جا ہوگے میں پہنچا دول گا .....

صبح کوعبدالعزیز اپنے کرے میں داخل ہوا تو اپنے مہمان کوسوتا ہوا پایا۔ دہ گہری نیندسو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے مہمان کو جگایا، جائے کی پیشکش کی سے مہمان نے شمار مجری انگزائی کی اور پھر دھیرے دھیرے بیدار ہوا۔ چند کھوں تک کرے کی فضا کا جائزہ لیتا رہا، پھر چونک کر بولا: میں اس ہوگل میں؟ مجھے یہاں کون لے آیا؟ سس کھے کیا ہو گیا تھا؟ سستم کون ہو؟ سسمیری محواطف کہاں ہے؟

عبدالعزیزئے نوجوان کو اطمینان ولایا، گزشتہ رات کے حالات سے آگاہ کیا ۔۔۔۔۔ نوجوان نے جب اپنی شب بیتی کی حقیقت ٹی تو شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔۔۔۔ پھراس نے عبدالعزیز سے اپنا تھارف کرایا۔

"میرونام محرب سسیمی یهان انگلیند میں انجینئر نگ کی تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں۔ بھی ڈیڑھ سال پہلے یہاں آیا تھا ... مجھے امید ہے کہ گزشتہ رات تم نے مجھے جس حالت بھی ویکھا تھا، اس پر پردہ ڈال دو کے ... اللہ تعالیٰ بھی ایک مسلمان کی پردہ پڑتی کومحوب رکھتا ہے ....۔"

" واه! ... سبحان الله! ... بهت خوب! ... ميرے بھائي التسميں لوگوں ہے تو اتنا ؤر

ہے کہ پردو بوٹی کی التجا کردہ ہوگرائی ، نڈدکا کوئی خوف نہیں جس نے شہیں پیدا کیا ہے۔ اور جو تمعادی شدرگ ہے بھی زیاد و قریب ہے۔ شہیں عام لوگوں کا کمی قدریائی و لٹاظ ہے مگر اللہ تعالیٰ کا جو ہماراسب سے ہزائشن ہے ، ہرے سے کوئی خیال ہی نہیں؟ ۔۔۔ ہم بیا ہے مکہ میں ہوں ، جدہ میں و کسی اور مقام پر ، دو ہر جگہ ایمیں و مکھ رہا ہے۔

'' سرے نیک طینت بھائی! تم نے گزشتہ رات مجھے شدید مردی ہے پہلا ہے اور جھ پر بڑی مہر مانی کی ہے۔ میرڈ کھر بہال سے قریب بن ہے آ او گھر چلتے ہیں، وہیں ناشتہ کریں گے۔۔۔ دہاں ہیں شمصیں اپنی ساری داستان شاؤل گا۔۔۔ دہاں تم میری ہوی عواطف سے میری مصالحت بھی کرا دینا۔۔۔۔کل رات تم نے میری جان بچائی۔ وانٹد اتم میرے محن موری مصالحت بھی کرا دینا۔۔۔۔کل رات تم نے میری جان بچائی۔ وانٹد اتم میرے محن

عبدالعزیز نے نوجوان کی رعوت قبول کرنا اپنے نیے امر لازم جانا...ویسے بھی وواس نوجوان کے بارے میں سزید تفصیلات جاننا چاہتا تھا.....اس کی خواہش تھی کہ میں اس نوجوان کی اصلاح وہدایت کاذر بعد بن جاؤں۔

عیدالعزیز اور محمد ہوگل کے کمرے سے نظے۔اب دوٹول کا رخ محمد کے گھر کی طرف تفارتھوڑی تی دیر بعدوہ محمد کے دروازے پر جائینچے ۔۔ ..محمد نے دروازے پر دستک دی۔۔۔۔ کون ہے: ۔۔۔۔۔گھر کے اندر سے محمد کی ہوی عواطف کی آ واز آئی۔

عواطف! دروازہ کھیوہ میں تمحار: شوہر محد ہوں، میرے ساتھ آیک معزز مہمان بھی ہے ۔ . عواطف نے فوزا برقعہ بہنا، چہرہ ڈھانیا اور آ ہستہ سے دروازہ کھول کر پیچھے ہیٹ عمی ۔ . . دروہ دونوں گھر کے اندر داخل ہو تھے ۔ ۔

عواطف کوقدرے تامل ہوا کہ آخریہ نیامہمان کون ہے؟ ..... مگرجد ہی اس نے مہمان

کا چہرہ مہرہ دیکی کر بھانپ سے کہ آنے والا مہمان ایک صالح انسان ہے .... بیرکون ہے؟ شرید اس نے مسمیں کزشتہ رات ہناہ وی ہوگی؟... ..عواطف نے ایسے متو ہر محمد کی طرف موالید نگاہ ہے دیکھتے ہوئے ہوچھا:

جی ہیں ، بیں نے ہی گزشتہ رات تھھا رے شو ہر کو بناہ دی تھی ۔ یہ ایک پارک میں برف کے تودے پر مدہوش پڑا تھا · · · رات اس نے میرے ہی کرے میں بسر کا · · · · عبدالعزیز نے نہا بیت شائشگی ہے ہتائا۔

یہ بات س کر عواطف ہو گی ایہ نیک کام انجام وینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکر ہے۔ ۔۔۔۔ بنت کر ہرگز دروازہ نہ تھوئی۔۔۔۔ چونکہ آپ بھی ساتھ آ آپ کا بہت بہت چونکہ آپ بھی ساتھ آ آپ کا کرام میں دروازہ نہ تھوئی۔۔۔۔ چونکہ آپ بھی ساتھ آ آ کے نظر اس لیے میں نے آپ کے اگر اس میں دروازہ کھوں ویا۔ محمد نے عواطف کون شند کی طرف توجہ دلائی اور دوفورا ناشنہ تیار کرنے بھی گئی۔۔۔۔۔ورپھر تھوڑی ہی دہر خوان ہر ناشنہ بھی ویا ہے۔ کہ کہ کہ تھوڑی ہی دہر خوان ہر ناشنہ بھی دیا ہے۔ اس میدالعزیز انچھی طرح سمجھ کیا کہ جمہ کی ایس میں دستر خوان ہر ناشنہ کرد ہا تھا اور اسے طمیر سے تھا طب تھا:

''جب محد کی بیوی عواطف اس قدر ویندار، بااخلاق، مبذب اور شریف ہے تو گزشتہ رات محدات خائدا ور شریف ہے تو گزشتہ رات محدات خائدا ور مجرمہ کہر کرگالیاں کیول دے رہا تھالا ۔۔۔۔ '' خران دونوں میال بیوق کے مائیں مصالحت کے مائیں مصالحت کرانے کی درخواست کردی ہے؟''

ان قتم کے بہت سے سوانات عبدالعزیز کے ور دوماغ میں مسسل کروش کر رہے۔ تنے ، ...ای دوران عواطف جائے لے کردسز خوان پر آگی اس کا شوہر محد بولا: عواطف! آؤیہاں پیٹوواب ہم اپنے مکرم مہمان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ میں میں میں میں میں سیسی میں اسٹانیٹر اور میں سیار

محدف في يوى مواطف كوافي إس بتمايا اور تقتلوكا آن ركيا:

"امیں جو پھی بیان کرناجا ہتا ہوں، اس کا تعلق مارے بھین کے بینے ہوئے زمائے سے ہے۔ موالے اس کے بین ہوئے اس کے بیا ہوں۔ اس کا اس کے بین ہوئے اس کے بین ہوئے اس کے بین اس کا آئیں میں دشتہ کے لوگ کہنے گئے کہ بدووتوں ایک دوسرے کے بینے بیدا ہوئے ہیں، ان کا آئیں میں دشتہ کر دیا جائے گا۔ ... بھر ہماری مثنی ہوگئی۔ بھر میں سیکنڈری سکول کی تعلیم کمن کرتے کے بعد برطانہ جلاآ یا۔

شروع شروع تو میں بہت ہی دیندزراور ، نوگاند نماز کا پابندر بار مسلم بھی ساتھی نماز کا برداخیال رکھتے تھے .... فیش دفجور اور شراب و شاہب ہے کوسوں دور تھے ....

ایک زمانے تک ہماری زندگی کے ایا م ای ڈگر پر رہے۔ پھر میں بری صحبت کا شکار ہو

گیا۔ اور غلع ما حول میں چلا گیا۔ ہیں بھی بھار دوستوں کی محفل میں شراب بھی ٹی لیٹا تھا۔

میں شراب خانہ فراب کی بوتلیں ٹی کر جوسنے لگا اور اس کا چہکا اتن شدت اختیار کر گیا کہ

میری صحت کی پڑولیں بل سکیں ۔۔۔۔امتحان ختم ہوا۔ میں موہم کر ما کی چھٹیاں گزارنے کے
میری صحت کی پڑولیں بل سکیں ۔۔۔۔امتحان ختم ہوا۔ میں موہم کر ما کی چھٹیاں گزارنے کے
میری صحت کی ہوئی میں بل سکیں ۔۔۔۔امتحان ختم ہوا۔ میں موہم کر ما کی چھٹیاں گزارنے کے
میری صحت کی ہوئی ایس کی مالت بہت بدل گئی۔ کہاں جمعہ سے محبت اور بیار کرنے والی عواطف
اور اب اس کی حالت ہو ہے کہ بھی سے نظرت کرتی ہے۔ یہ بجھے ناپ تدکرنے گئی ہے ۔۔۔۔
اور اب اس کی حالت ہو ہے کہ بھی سے نظرت کرتی ہے۔ یہ بجھے ناپ تدکرنے گئی بلکہ زبان
دفتہ رفتہ یہ مالت ہوئی کہ یہ میری باتوں کی مخالفت مہت نہ ورشور سے کرنے گئی بلکہ زبان
دوازی پر افر آئی۔۔۔ اب آکٹر ایا ہوتا ہے کہ دات کو جب میں گھر داوس آتا ہوں تو ہے

میرے لیے دروازہ بی نہیں کھولتی ..... جھے رات تھرے باہر ہی گزار نا پڑتی ہے ........'' اس مرسلے پرعواطف بول پڑی۔ کہنے گی: '' شخ عیدالعزیز ؛ اب میں آپ کواپنی کہائی سناتی ہوں:

محد کا بیکبنا بالکل برحق ہے کہ جس نے برطانیہ کی اس غیرموافق سرزین پر جب سے قدم رکھا ہے ، اس کی مخالفت شروع کر دی ہے .... کی بات ہے ، یہاں آنے کے بعد بحص پر منتشف ہوا کہ جس اور محد ایک ووسرے سے مختلف یکڈنڈ بول کے راہی ہیں۔ ہارا ذوق وظرف ایک دوسرے سے بالکل عبدا ہے ..... ہم دونوں کے افکار اور تصورات و نظریات بیں بعد المشرقین ہے۔

شیخ عبدالعزیز! محد جاہتا ہے کہ میں نقاب اور برقنداً خار مجینگوں اور بے حیائی کا وہ نیم عریاں چیقٹر وں والالباس ہبتوں جو اِس حیابا خند معاشرے میں مروج ہے ۔۔۔۔میں تو این مقدس دطن میں بھی کھل باپروہ لباس پہنٹی تھی اور آج اس فقنہ پرورسوسائٹی میں بھی میراوی ساتر لباس ہے جو آپ دیکھورہے ہیں۔۔۔۔۔

شیخ عبدالعزیز! کیا آپ یقین کریں گے کہ میرا شوہر تھد بار بار جھے پرزور دیتا رہا کہ میں اس کی بات مان لوں۔ اس کے ساتھ رقص گا ہوں، تعییز دن، شراب ہانوں اور فحافی کے کلیوں میں چند دھجیوں کا عریاں لہاس ویکن کرھی محفل بنوں ۔۔۔۔ اس نے جھے بار بار ورفلا یا کہ جمیں ماحول کی رفتار کے ساتھ ساتھ جانا چاہیے ۔۔۔۔ میں جیران ہوں کے خاوندگی غیرست کہاں مرکن ۔ اس نے بید ہلاکت گوادا کرلی کہ اس کی پاکدامن بیوی کی فیرسرد کے ساتھ رقص کرے ۔ افسوس! مغربی تبذیب ہمیں کتنی پستی میں دھکیانا چاہتی ہے۔ کل تک بید ساتھ رقص کرے ۔ افسوس! مغربی تبذیب ہمیں کتنی پستی میں دھکیانا چاہتی ہے۔ کل تک بید سال تھا کہ اسے بیارے وطن میں کسی غیرمردکی نظر بھی جھے ہر برا جاتی تو غیرت کے مارے مال تھا کہ اسے بیارے وطن میں کسی غیرمردکی نظر بھی جھے ہر برا جاتی تو غیرت کے مارے

محد کی رگوں میں بجلیاں کوندنے لگتیں، آج وہی محرکیسی بے غیرتی کا مظاہر وکرر ہاہے کہ اس اجنبی ملک میں اجنبی مردول کے ساتھ مجھے رکھ کرنے کی خود ترخیب وے رہاہے! .... اس سے بھی زیادہ گھنا وٹی اور لرز و خیز ہات سے ہے کہ محد اپنے بے شرم دوستول اور ان کی داہیات ہیو یوں کو میرے گھر لاتا جا ہتا ہے .....

شخ عبرالعزیزا میں دونوک لفظوں میں واضح کردیا جا ہتی ہوں کہ میں اپنے شو ہر مجہ
کی صرف ای دفت تک اطاعت کر سکتی ہوں جب تک کہ دو اللہ تعالی کے احکام اور اس
کے دسول مختلف کی تعلیمات عالیہ سے تجاوز نہ کر ۔ . . . جب تک شو ہر کی اطاعت میں اللہ کی نافر مانی حاکل نہیں ہوگی میں اس کی خدمت کے لیے ہر آن مستعدر ہوں گی دوہ مجھے اللہ کی نافر مانی حاکل نہیں ہوگی میں اس کی خدمت کے لیے ہر آن مستعدر ہوں گی دوہ مجھے حیاء عفسوں میں بھی جھو تھے گا تو خوشی سے قربان ہو جاؤں گی ۔ لیکن میں آسے اپنی حیاء عفسہ او عصمت کا جنازہ فکا لئے کی اج زت نہیں و سے سکتی ۔ میر سے شوہر کونوٹ کر لینا جا ہے کہ میں طافوت کی باخی ہوں۔ میں شیطان سے ہمیشہ برسر پرکار رہوں گی ۔ جا ہے میرا شوہر بھے سے بمیشہ کے بیان مانس ہو جائے گر میں ایسا کا م بھی نہیں کروں گی جس کی دج سے میرا رب کر یم بچھ سے زوشے جائے ۔ اللہ تعالیٰ کا حق شوہر کے حق سے کہیں زیادہ وج سے میرا رب کر یم بچھ سے زوشے جائے دب کو ناراض نہیں کرسکتی ، اس کے برتمس میں دج سے میرا دول گی ۔ ایسا نے دب کو ناراض نہیں کرسکتی ، اس کے برتمس میں اینے درب کی نوشنووی کے لیے اپنے شر کی شوہر کو بائے حقارت سے محمدا دول گی ۔

میں آج صاف صدف بتلا دینا جائی ہوں کہ جب سے میں نے بینے شوہر محد کو نماز ترک کرتے و یکھاہے واس وقت سے اب تک میں نے اسے ایچ قریب مین نظافی میں ویا ۔۔۔۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے رسول شائی کے ارشاد گرائی کے مطابق تارک نماز سراسر کافر ہے۔ ایک مسلمان مورت کو ہر گزز بیانمیں کہ وہ ایٹے آپ کو کسی کافر کے حوالے کر دے ۔۔۔۔۔ ان کہہ کر تواطف تھوڑی دیر کے لیے خاموثی ہوگئی ، پگر 'نسو پو ٹیجھتے ہوئے ہو ن: میں نے محمد کور و راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے ۔۔۔۔۔ ہر طمر پیندآ زمایہ ہے تا کہ وہ شراب جیموڑ دے۔ مگر اس نے میری ہر کوشش نا کام ، نا دی ہے اور میری ہر نصیحت مائے ہے انکار کر ویا ہے۔

جب میں نے ویکھ کہ میرے شوہر کی اخلاقی گراوٹ پرضی بی جارتی ہے تو میں نے اسے فیردار کردیا کہ میں اس کے ساتھ اس مندے وجول میں ہر گرخیس روسکتی۔ میں واپس اے شہرجدہ جانا جا ہتی ہول سسمیں اپنے گھر وابوں کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے محد کو تی وابند انتہاں کیا کہ اگر وہ شراب لی کر گھر ہے گا تو میں درواز ہ بند کرلوں گی۔ ا

''گزشتہ رات وروازے پروشک ہوئی۔ یس نے دروازہ کھولاتو یہ کہنے لگا: آ ڈا آئ رات ہم ایک رتص گاہ میں چلتے ہیں۔۔۔۔۔ وہاں میں موسائن کی ہ مور رقاصا ڈی اور فیش کی شوقین خواجمن سے تحصارا تعارف کراؤں گا ۔۔۔۔ میں نے تحد سے کہا: میرے سرتان آ گناہوں کی جگہ رات ہر کرنے کے بجائے کیوں شہم اپنے گھر الی رات گزاریں؟ ۔۔۔ شمص معلوم ہے ایک مدت سے ہم دونوں اکٹھے بیٹے بھی فہیں سکے۔

میری میر بات سنتے ہی محمد تھے ہے ل ل پیلا ہو گیا اور کہنے لگا: آخر تم کب تک رجعت پندر ہوں؟....

اس کی بیرجابدا ندادر گمر و کن با تیں ان کر مجھے بڑا غصر آیا۔ پیس اینے آپ پر قالجو ندر کا سکی۔ بیس نے گئی سے کہا جمعاری غیرت کہاں مرگئ ہے؟ کیا شعییں اس تصور سے شرم نہیں آئی کہ میں سی اجنبی مرد سے ساتھ قص کروں؟ .... بیس تماری بیوی بول۔ میری با تیں من کرمحمد خاموش ہوگیا۔اس سے کوئی جواب ندین بڑا.... یس اس نے زور سے ورواز و بندکیا، مجھے گالیاں ویں اور چلا گیا.... اور میں رات مجر آسو بہاتی رہی ....

اس دوران فم کے مارے میراسیند پھٹا جار ہا تھا۔۔۔۔ غیظ دخضب سے میرا ؤ بمن ہوجھل ہوگیا اور میرا دوران فم کے مارے میرا او بہن ہو تھا۔۔۔۔۔ انتدعز وجل کے در بار عالی کے سوا کوئی در کھلا نظر نہیں آیا۔۔۔۔ شی اپنی جگہ سے انتحی، وضو کیا اور ووجی رات کے سائے جس انتخاب در کھلا نظر نہیں آیا۔۔۔۔ شی اپنی جگہ سے انتخاب وضو کیا اور دو وہی رات کے سائے جس اس بخت اس بان بیدا فرما۔۔۔۔۔ اور آز مائش سے محفوظ رکھ ۔۔۔۔ جند از جد میرے لیے کشادگی کا سامان بیدا فرما۔۔۔۔۔ اور جھے میرے مقد س دین بر نابت وقائم رکھ ا۔۔۔۔۔۔ اور جھے میرے مقد س دین بر نابت وقائم رکھ ا۔۔۔۔۔۔۔

رات کے دوئی رہے تھے.... میں کام اللہ کی تفادت کر رہی تھی ... اس وقت محد نے وروازے پروسٹک دی .... دوشراب کے نشتے میں مدموش تھا.... میں سوری میں پڑگئی کہ ورواز دکھولوں باند کھولوں۔ بھر میں نے ایک فیصلہ کیا' اور میں نے اپنے شو ہر کو گر جدارا آواز میں ڈائٹ وہ دردازے کا بٹ تھا ہے کھڑا تھا... ۔۔

ذلیل! شرانی الد ہور او بوائے المیرے گھرے نکل جاا ۔۔۔۔۔ اب اس گھر میں تیرے داخلے کی کوئی مختبات آب اس گھر میں تیرے داخلے کی کوئی مختبات نہیں کھولوں گ داخلے کی کوئی مختبات نہیں ہیں ۔ آج کے بعد میں تیرے لیے یہ دروازہ بند کر دیا ۔۔۔ میں نے سوچا کہ ۔۔۔۔ ہرگز نہیں کھولوں گ ۔۔۔ میں ایک بدکروار کی تیوی نہیں رہ سکتی۔ بچھے یہ جلد از جد سعودی عرب بججوادے ۔''

یہ کہہ کرعواطف بے اختیار روئے گئی . ...ادھراس کا شوہرمحہ فاموش تماشائی کی طرح

اس کی با تیں سُنٹا رہا۔اس نے عواحف کی کسی بات کی تر دید تبیس کی۔اس کے باس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے پچھ میں تھا … ہواس بات کی واضح رکیل تھی کے عواطف نے جو پچھے بیان کیا تھا، ووسو فیصد درست تھا۔سارا تصور محربی کا تھا۔

عبدالعزیز کی نگاہ میں عواطف ایک تظیم مثالی خاتون کی حیثیت اختیار کر چکی تھی ....وہ فرط مرت ہے جموم انھا۔ اس کی نگاہ ماضی کی وُصند ہے ہے نگل کر قرن اول ہیں جا کہنے ۔ اے عواطف کی شخصیت میں سلف کی نیاوکار اور صاحب عز بہت خوا تین کا تنس لظر آئے ۔ اے عواطف کی شخصیت میں سلف کی نیاوکار اور صاحب عز بہت خوا تین کا تنس لظر آئے۔ آئے لگا۔ ....عبدالعزیز اپنے جذبات مرت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گروہ کوشش کے جا وجود اپنے احکب روال پر قابونہ پاسکا .... بہ خوش کے آنسو تھے ....عواطف کے جن میں! .... اس محترم ما قون کے ایمان کی تھی اور عز بہت و استقامت سے جگرگائی ہوئی زندگی ہے متاثر ہوکراس کی آئے میں آنسووں کا نذرانہ پیش کر رہی تھیں!

عبدالعزیز کی سمجھ بیں ٹیس آ رہاتھا کہ وہ کیا کہے اور کیانہ کیے۔ ای دوران مجمہ کی آواز گوٹگی:

'' شیخ عبدالعزیز! اب تم بی ہم دونوں کے لیے فیصلہ سنادو۔ ہم تمصارے فیصلے پر راضی رہیں ہے۔''

عبدالعزيز نے كہا:

' میں کیا فیصلہ ساؤں ؟ ۔۔۔۔۔ تمھاری زندگی کے سادے پردے چھکی ہوگئے۔ سادے نقاب اُٹھ محے محصاری صاحب ایمان وعن اور لائق تعظیم بیوی نے تمھارے کردار کی کتاب کے سادے اوراق کھول دیے۔ کوئی الجھاؤ اورکوئی بیجیدگی یاقی نہیں وہی راب مسمیں اپنی زندگی میں بنیاوی تبدیلی بیدا کرنا ہوگی ۔ یا تو تم اینے کرتو توں سے تو ہاکرو، سے اور کھرے مسلمان بن جاؤاور ایتھے شو ہر کی طرح عواطف کے ساتھ زندگی بسر کروور نہ اپنی مومند بیوی کوطفاق دے دوتا کہ وہ اسپنے گھر دالوں کے پاس واپس چلی جائے .....اس کے علاوہ تیسری کوئی مورت نہیں ....

محد کا سر بھک گیا۔ زبان سُنگ ہوگئ ، کانو تولہونیں۔ آمھوں ہے آنسونگل پڑے۔ وہ کچھ دیرائ طرح سکتے کی صالت میں رہا .... مجمی خلامیں گھورتا، مجمی زمین کی طرف نگاہ تھ کالیتا۔ اُس کی آمکسیں پھلتی اور آنسو برساتی رہیں.....پھر جیسے اس کی سوئی ہوئی خودشناسی بیدار ہوگئی ہو...۔ یکا کی اس نے ایناسراٹھایا اورسسک کر بولا:

" میری تظیم بیوی عواطف! ..... علی استادوں ہے مریض تھا۔.... نشے کا عادی ہو چکا تھا۔... با شہرتم نے جھے اسلامی آ داب کی روشی وکھلائی .... بیل گرائی کی راہ پر تھا، تم نے جرے جواس بحال کر دیے .... بیل مدہوش تھا، تم نے میرے حواس بحال کر دیے .... بیل مدہوش تھا، تم نے میر ہے حواس بحال کر دیے .... بیل جہاں ہے میرا ہاتھ کو کر جھے فرق ہونے ہے بچالیا..... تم نے جھے ان ایمی بین دیا ہے کہ جس اسے زندگی بحرفراموش تبیل کرسکا ..... جب تم نے جھے مروطوفائی رات بین گھر میں داخل نیس ہونے دیا اور جھے حقارت سے دھ تکارا تو بلا شہرتم میرے موالے بیل بخت دل ہے تی بات بیا ہے کہ وہ وقت تھا بی ایسا کرتم میرے ماتھ زندگی کو خراص کی بات بیا ہے کہ وہ وقت تھا بی ایسا کرتم میرے ماتھ زندگی کے بیات تا ہے کہ دوہ وقت تھا بی ایسا کرتم میرے ماتھ زندگی کے بیات تا ہے کہ دوہ وقت تھا بی ایسا کرتم میرے ماتھ زندگی کے بیات تا ہوں بھی بسااوقات مرش کے ازائے کے لیے تیر بہدف کا بیت ہوتا ہے .... لوشن آج اورا بھی تھا ہوں کی جدائی کے میرا پروردگار شراب جھوڑ دی .... میں ہروہ کام ترک کرنے کا وعدہ کرتا ہوں جس سے میرا پروردگار شراب جھوڑ دی .... میرک قیتی بیوی کواطف! ..... جھ سے تم جسی عظیم بیوی کی جدائی برائش ہوتا ہے .... میرک قیتی بیوی کواطف! ..... جھ سے تم جسی عظیم بیوی کی جدائی برائش ہوتا ہے .... میرک قیتی بیوی کواطف! ..... جھ سے تم جسی عظیم بیوی کی جدائی

برداشت نہیں ہو علق ..... تم بڑی خوشی سے میرے ساتھ رہو ..... آج کے بعد میں بھی نماز نہیں چھوڑوں گا اور اپنے ایمان واخلاق کو سنوار نے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کروں گا..... ''

شیخ عبدالعزیز کویفین ہو چلاتھا کہ اب عواطف اور اس کے شوہر محمد میں مصالحت ہو چکی ہے، چنانچہ اس نے ان کے پاس مزید تھر نا مناسب نہیں سمجھا مجمد نے انتہائی گر مجوثی کے ساتھ اسے الوداع کہا، پھراس کی زندگی میں انقلاب آگیا اور دونوں میاں بیوی ہنی خوشی زندگی بسر کرنے گئے۔

عبدالعزیز واپس ہول آ گیا۔وہ وقا فو قا محد سے نیلیفون پر رابط کرتا رہا۔ ایک دن
اے معلوم ہوا کہ محمد ہیتال میں داخل ہے، وہ عیادت کی غرض ہے ہیتال گیا اوراس نے
محد کی مزاج پُری کی عواطف اپنے شوہر کا ہاتھ تھا ہے اسے بڑی محبت اور ہمدردی ہو کیھ
رہی تھی۔وہ کامل پردے میں تھی .....عبدالعزیز نے عواطف ہے محمد کے بارے میں پوچھا۔
عواطف نے بتایا کہ بلاشبہ محمد نے اپنے وعدے کا لحاظ رکھا اور اب وہ اخلاق وکردار کی
بلندی پر ہے ..... پھودنوں پہلے جس محمد کو میں نے دیکھا تھا وہ کوئی اور چیز تھی، اب وہ یکسر
بلندی پر ہے اور انتہائی و بندار بن چکا ہے ..... تی کہ سپتال میں بھی اس نے نماز ترک نہیں
بدل گیا ہے اور انتہائی و بندار بن چکا ہے ..... تی کہ میتال میں بھی اس نے نماز ترک نہیں
کی ..... تخر میں عواطف نے نہایت احتر ام سے عبدالعزیز کا شکریہ بھی اوا کیا .....

<sup>■</sup> ابوالقعقاع محر بن صالح بن اسحاق في اپني كتاب "قصص من الوافع" (ص156-169) ميل الله واقع كومجابد الصواف كى كتاب "أعلى المخدر أفطر" في نقل كيا به اوراس ميل بهت تقرف سى كام ليا بهد ميل في المواقع كى كتاب كى مدد سے اسے اردوك قالب ميل و حالا بهتا كه اردو دان حضرات بالخصوص بهارى محترم خوا تمن الله سے استفاده كريں۔

# جہنم سے فرار

اس واقعے كاراوى محرصغير بيان كرتا ہے:

میں جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں، اس وقت میں چھوٹا ساتھا، بہت ہی چھوٹا ۔۔۔۔ مجھے کچے معلوم نہ تھا کہ گھر میں کیا ہورہا ہے۔ میں نے جب بھی اپنے والدمحتر م کودیکھا، نہایت پریشان حال دیکھا۔مضطرب، لا چار، ہمیشہ کسی گہری سوچ میں مبتلا، ان کے لبوں پرشاید ہی مسکراہٹ آئی ہو۔ان کے چبرے پرآئے دن مردنی چھاتی جارہی تھی۔

میں جب بھی اسکول ہے واپس آتا، والد کو انجیل مقدی کے وہ جھے سناتا جو میں اسکول ہے یاد کر کے آتا تھا۔

ا پینی زبان کے کلمات بھی سناتا تھا جو میں نئے نئے سکھ کر آتا تھا۔میرا والد پچھ دریمیری گفتگوسنتا، پچر گھر کے آخری کمرے میں چلا جاتا۔ ہاں، وہی کمرہ جس میں کسی کو جانے کی اجازت نہتھی ..... براسرار کمرہ!

وہ وہاں خاصی دیرتک رہتا۔معلوم نہیں وہ وہاں کیا کرتا تھا۔میرا والد جب کمرے سے
نکتا، میں اے غورے دیکھا۔اس کی آنکھیں سرخ ہوتیں۔اییا محسوں ہوتا تھا جیسے وہ کافی
دیر تک روتا رہا ہے۔بعض اوقات وہ مجھے سامنے بٹھا کر تکتا رہتا تھا۔اس کے ہونٹ ملتے
ستھے اور بعض کلمات زبان سے اوا ہوتے ستھے گر وہ میری سمجھ میں نہیں آتے ستھے سمجھ میں
آتے بھی کیسے؟ میں اس وقت چھوٹا تھانا، بہت چھوٹا۔سومیرا والد مجھ سے بچھ کمے بغیر اٹھ



جاتا اور دورنگل **ج**أتاب

میری دالدہ مجھے اسکول جھوڑنے میرے ساتھ جاتی تقی ۔ وہ بھی ہمیشہ پریٹان رہتی، اس کی آنکھیں آنسوؤل ہے بحری ہوتیں۔ جب میں اسکول ہے آتا تو جھے اپنے سینے سے یوں چھتالیتی کو یا میں آیک مدت ہے چھڑا ہوا تھا۔ میرے بوے لیتی اور وہ جھے بیار کرتے کہتی شھکتی تھی۔

میرے والدین بعض اوقات مجھ سے ملیمدہ ہوتے تو جیب می زبان میں پُر اسرار گفتگو کرتے تھے۔ بیز بان بھیٹا اپنیٹی زبان تبییں تھی۔ جب میں ان کے پاس جاتا ، ووفوز ا گفتگو کا رخ بدل کرا تیبٹی زبان میں گفتگو کرنے مگتے۔ جمعے ان کی حرکات پر برا تعجب ہوتا تھا۔ جمعہ مجھ سے بچھے چھپانے کی کیا ضرورت ہے ؟ کیو میں ان کا میٹائیس ہوں ؟ ممکن ہے میں ان کا حقیق میٹائیس ، دل ۔ میں یہ بات کھی بھی سوچتا اور بہت روتا۔

اس طرح میرا ایک خاص مزان بن گیار بن، خاص مزاج ، دوسرے بچوں سے بہت مختلف۔ بیس چھوٹی عربی بیل سے معتبدہ ہوگیا۔ کھیل کود سے نفرت تھی۔ کم بی باہر نکا تا تھا۔ بیس چھوٹی عربی بیل ہے حد بجیدہ ہوگیا۔ کھیل کود سے نفر سے تھی کر میں گھر ہے باہر نکا تا تھا۔ بیس اکیا بیتہ کر سوچنار بتا تھا۔ گھر کے حالات پر خور افکر کر تا تھا۔ بیس اکیا بیتہ کر سوچنار بتا تھا۔ گھر کے حالات پر خور افکر کر تا تھا۔ بیس اکیا بیتہ کر سوچنار بتا تھا۔ گھر کے حالات پر خور افکر کر تا تھا۔ بیس ان سوالات کا جواب در کا رتھا جو میرے ذبین میں ہر وقت باچل بچائے رہتے تھے جی کہ میری نیچر انخوری 'آ جاتی ۔ وہ میرا بازو کیکر کر تھینی کی بیس ہولیا ہے تیں۔ بیس بھولتا جب میراویز بھائی اس دنیا میں آ یا۔ بھو انجب کس کے بال نومولود تھی میں انہاں میا بھائی ، وہ برا ای تا ہے تو سارے گھ انے میں فوٹی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ میرا بیادا سا بھائی ، وہ برا ای خوبصورت تھا۔ سفید رنگ ، خوبصورت تھیں ونگار۔ میں اے دیکھ تی رہ گیا گر میں نے خوبصورت تھا۔ سفید رنگ ، خوبصورت تھیں ونگار۔ میں اے دیکھ تی رہ گیا گر میں نے خوبصورت تھا۔ سفید رنگ ، خوبصورت تھیں ونگار۔ میں اے دیکھ تی رہ گیا گر میں نے خوبصورت تھا۔ سفید رنگ ، خوبصورت تھیں ونگار۔ میں اے دیکھ تی رہ گیا گر میں نے خوبصورت تھا۔ سفید رنگ ، خوبصورت تھیں ونگار۔ میں اے دیکھ تی رہ گیا گر میں نے خوبصورت تھا۔ سفید رنگ ، خوبصورت تھیں ونگار۔ میں اے دیکھ تی رہ گیا گر میں اے دیکھ تی رہ گیا گر میں ا

دیکھا کہ بیری والدہ رو رائ ہیں۔والد کو بھی بیرے بھائی کی بیدائش کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ ان کے چیرے پر مشکرا ہٹ کے بجائے اکتاب بی گیر میں نے دیکھا کہ بیرا والد پاؤل پائٹ ہوا" خوری" کی طرف چلا گیا۔ اسے لے کر آیا تاکہ وہ" نیچ کو پہمہ دے۔" خوری آئی تو وہ بھی اس کے پیچے تیجے آیا۔ اس کا سر جمکا ہوا تھا، پر بیٹان حال، نہایت غروی آئی تو وہ بھی اس کے پیچے تیجے آیا۔ اس کا سر جمکا ہوا تھا، پر بیٹان حال، نہایت غروہ اسے نومولود کی آمدی کوئی خوشی نہتی۔

مچر وہ دن آیا جب جمارے ہاں" ایسٹر" کا جشن تھا۔ یہ عیسائیوں کا مشہور تہوار ہوتا

ہے۔ سارا غرنا طریقد نور بنا ہوا تھا۔ شہر میں زیروست شور وغل تھا، بہت ہڑا جلوی تھا۔ الحمراء
کی ضیلوں سے روشی چھوٹ رہی تھی۔ اس کے جناروں پر قد آ دم سلیمیں نصب تھیں۔
ایک دن والد نے جھے آ وہی رات کو جگا دیا، پورا گھر سویا ہوا تھا وہ فاسوشی سے جھے اس
کمرے میں لے گیا جہاں را تول کو عبادت کیا کرتا تھا۔ میرا ول زور زور سے وھڑک رہا
تھا۔ کو کہ جس چھوٹا تھا مگر گھر کے ماحول نے بچھے شاصا بڑا کردیا تھا۔ جس بڑے امطراب
کے ساتھ خوف زدگی کی سالت جس والد کے ساتھ ساتھ اسکلے کمرے جس جاریا تھا۔ ہم دہال
چیاخ ہو والد نے کمرے کا وروازہ بند کردیا۔ اب وہ چراخ علاش کردہا تھا۔ جب والد نے
جراخ جانا تو جس نے کمرے کا جائزہ لیا۔

بیدوی پرامراد کمرو تھا ہے و کیمنے کا میں بدلاں سے مشاق تھا، میرا خیال تھا کہ دو طرح طرح کے نوادر دفرائب سے مجرا ہوگا مگر بیلتو بالکل خانی تھا۔ بس ایک طرف میز پر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی ، دیوار پر تنوار لئک رہی تھی ، ایک طرف مند تھی۔ والد نے جھے اس مند پر بیلنے کا اشار و کیا، کیمر وہ خود مجی ای مند پر ایک طرف بیٹر محیا۔ خاصی دیر تک ہم دونوں خاموش رہے۔ میر : والد مجھے مجیب وغریب نظروں سے دیکھتا رہا۔ دات کا اندھیرا، پراسرار یا حول، میں خوف زرہ تھا، والد نے آ گے بڑھ کر بڑے پیار سے میرا ہاتھ ککڑ ااور بولا:

میرے بیارے بینے اِتحماری عمر 10 سال سے تجاوز کر چکی ہے۔ استم جوان ہو بیلے ہو۔ آج میں تحصیں ایک ایسے راز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جے آج تک تم سے جمیا تا آیا ہول۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ تھی اس راز کوراز بن رہنے دو؟ میرے پیارے بینے اس راز کو تمل طور پر چھیا سے رکھتا۔ اپنی والدو سے ، اسپ عزیز واقا رب، دوستوں اورد گیر مب لوگوں سے چھیا نے رکھتا ہ ہرگز سی کو نہ بنانا۔ اگر تم نے کسی کو اس راز کا ذرا سابھی اشارہ دے یا تو خفید بولیس والے تحصارے باب کی بونی ہوئی کردیں گے۔

جب میں نے تغیبہ پولیس والوں کا نام سٹا تو مجھ برکیکی طاری ہوگئی۔ ہر چند میں جھوٹا سا
تھا گرخوب جات تھ کہ سینفیہ والے کیا ہوتے ہیں ۔ میں آئے وان ان کے ظلم وستم کے
مناظر و کیلے تھا۔ اسکول سے آئے ہوئے بار ہا میں نے ان کا وحشیانہ ستم و یکھا۔ لوگوں کو
سول پر جھول و یکھا، جلتی ہوئی لاشیں ویکھیں، عورتوں کی ہے حرش ویکھی، ان کے خاک
آلود تڑ ہے ہوئے بدن ویکھے۔ میرے سامنے کے بعد ویگرے سارے مناظر گوم سکتے۔
شہر بہے ہی خاموش تھا، اب بالکل گم مم ہوگیا۔

والدئے مجھے قاضب کیا ....میرے سواں کا جواب کیوں ٹیل ویتے ؟ کیا تم میر واز چھیا لو گے؟

> میں سنے کہا: بی ہاں کیوں تیس؟ ضرور چھیاؤں گا۔ والد نے کہا: کیا تمام لوگوں سے حق کے اپنی والدہ سے بھی؟ میں نے جواب دیا: بالک والدہ سے بھی۔

پچراس نے کہ 'اچھا! مامیرے قریب ہوجہ کان 'بھی طرح کھول و۔ میں بٹی ''واز بہت وھیمی رکھنہ چاہتا ہوں ، و ہو روں کے بھی کان ہوتے میں ۔اگر میرق باقیس دانوں نے کن لیمن تووہ مجھے زندوجلادیں گئے۔

میں اپنی جگدے کھیک کر والدے قریب ہو گیا اور کیا: میں سفنے کے ہے تیار ہوں۔ والد نے سائیڈ فیمن پر رکھی ہو لگ کتاب کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا:

میرے بیٹے اکیا تصمیں معلوم ہے بیکو ناک کتاب ہے؟

میں نے تباہیں۔

والدے کہانیہ للدکی کتاب ہے۔

یش نے وضاحت بیادی کی بیارہ ہی کا ب مقدی ہے جو سیوٹ کی کے کرائے تھے؟ میرا باپ ذرا معظر ب ہوا، مچر کہنے لگا

نہیں، یہ قرآن کریم ہے۔ یہ نہایت مقدی کی ہے۔ اسے اللہ رب العزت نے ازل فرویا ہے۔ وہ البیا ہے اس اللہ رب العزت نے ازل فرویا ہے۔ وہ البیا ہے واس کا کوئی شریک نیس ،وہ ساری مختوق ہے بے نیاز ہے۔ س نے کی کو جنا نہ وہ کس سے جنا گیا۔ اس کا کوئی ہمسر فیجی ۔ اس نے یہ تماب ویو ہے تسانیت کی سب سے افضل او عظیم فیضیت سیدالا نمیا یحد بن عبدائلہ مائین پر ازل فرہ ئی۔ ا

والد نے مزید کہا ایو آب اسلام کا سر پشمہ ہے، سلام کا جس کی اللہ نے اپنے ہی محمہ طاقعہ کے قرید مجیل فرو نی - 60 جگہ یہاں ہے دور ہے، سمندروں کے اس پار محرافر راہے دور مساوار بیاں ہے دور سے مدمکر مدیل س کا آنا زبواس لیک ایک قوم میں جو سرکش محمی و باقی تھی مشرک تھی وجا ل تھی۔ س مقدس تا ہے انھیں تو میدکی دومت ہے تو از ا اتحاد کی تعمد سے مالا مال کیا اور ساری و نیا کا امام بناویا۔

اللہ تعالیٰ نے انھیں قوت بنلم اور ترقی عط قرمائی۔ یوں وہ تو مرہ وراست پرآگی۔ ایک رب کو ماننے وال بن گئی، پھراس نے تقویٰ کا راست اپنایا اور اپنا ایمان مضوط کیا قو ساری دنے ان کے قدموں بہتا آتی چئی گئی۔ وہ مشرق ومغرب کو انتج کرتے کرتے یہاں اس جزیرہ نر بیں آگئے، یبال ایسین بیل بیبال کا حاکم بڑا گنا کم اور جابر تھا۔ یبال کے عوام نبایت مفنس اور قلاش تھے۔ ان بیل علم اور تدن نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ عرب کے باسیوں نبایت مفنس اور قلاش تھے۔ ان بیل علم اور تدن نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ عرب کے باسیوں نہ اس قائم کیا۔ لوگوں کو چین اور سکون مبیا کیا ، انھیں عم سمھایا، تدن دیا ، ور پھرائیک ہی مدت تک جاس حکومت کا خاتمہ کیا۔ لوگوں کو چین اور سکون مبیا کیا ، انھیں عم سمھایا، تدن دیا ، ور پھرائیک ہی مدت تک جہاں حکومت کی ۔ جاننے ہو سے نہا کہ انہیں بران مسلمانوں کی کومت کا پر چم ابر تا رہا۔ مسلمانوں نے اس خطر ارض کو دنیا کا سب سے زیادہ خوبھورت علاقہ بنا ویا۔ یبال الی عارض فرین کے مثال نہیں مئتی ۔

بال ميرے بينے سنوا بم عرب مسمان بيں۔

یں اپنی زبان پر قابونہ رکھ سکا۔ دہشت اور تیرت کے مارے میرا مجیب طاب ہو گیا۔ باپ نے پر جوش سبجے میں پوچھا: اب بتاؤ ہم کون میں؟ میں نے تقریباً جڑا کرکہا: ہم عرب مسلمان میں۔

بال ميرے ميني ايك دوراز به جويس مسيس بنانا جا بناتھا۔

ہاں! ہم وہ ہیں جو اس ملک کے حاکم تھے ۔۔۔ یہ جو محلات مسیس نظر آتے ہیں، یہ ہارے ہیں۔ یہ جو محلات مسیس نظر آتے ہیں، یہ ہمارے ہی ہزارے ہیں۔ ان ایوانوں کی ایک ایک ایٹ میں ہارے اسلاف مرام کی ہنرمند ایوں کا کمال اور محنت کا لیسٹ مجذب ہے۔ اب ان پر ہمارے وشمنوں نے

بقنہ کرلیا ہے۔ بھی ان فلک ہوں میناروں سے مؤذن کی مقدی صدا کونجا کرتی تھی۔ آج ان میناروں سے ناقوس کی صدا کی آتی ہیں۔ ہم نے بڑی خوبصورت مساجد تھیرکیں جن میں یا تچوں وقت مسلمان اپنے رب کے حضور تجدور بنہ ہوتے تھے۔ ان کی محرابوں سے کلام افتد کی ٹورائی آوازیں سائل دیتی تھیں۔ اب آتھیں گرجا گھروں میں تبدیل کردیا گیا ہے۔ اب یہاں یادری اوریشے آئیل پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔

ہاں میرے بیٹے سنوا ہم مسلمان عرب ہیں۔ اسین کی زمین کے ایک ایک ہیے ہے اہاں میرے بیٹے سنوا ہم مسلمان عرب ہیں۔ اسین کی زمین کے ایک ایک چیے ہے جارے اسلاف کے نقوش چک رہے ہیں۔ امارے آباہ واجداد نے اس سرزمین کوائے خون بینے ہے سینی ہے۔ اس سرزمین کے ذرول میں ہمارے شہدا وکا خون جذب ہے۔۔۔۔ ہیاں ایہ جوخوبصورت شہراور حسین بستیاں شمیس نظر آئی ہیں ماری ای اتقیر کردہ ہیں۔۔۔ یہ براس بین میں میں کا میں میں ہم نے بنا کمیں۔ یہ خوبصورت باغ، بین میں دو فاردر قطار درخت ہیں۔ یہ جو ہمارے ای براموں کی محت کی متندنشانیاں ہیں۔

 پھر جب حکومت ان کے ہاتھ میں آگئی تو انحوں نے خیانت کی رسادے دعدے ہیں پہنے وال دیے اور'' دیوانِ تفتیش'' (Inquisition Bureau) کے نام ہے ایک فقیہ محکمہ قائم کر دیا۔ جمیں زبرد تی جبرائی بنایا گیا۔ اپنی زبان ترک کرنے پر بجور کیا گیا۔ جم سے ہماری اولا دیں چین لی گئیں تا کہ ان کی نشو و تما عیسائی طریقے کے مطابق کی جاسکے۔ ای لیے تم نے ویکھا، جم ففیہ طریقے سے عمادت کرتے ہیں ۔ تم ویکھتے ہوکہ جم جروفت پریشان اور قم زدہ رہتے ہیں، آخر کیوں؟ اس لیے کہ جاری اولا دکوز بردتی عیسائی بنائیا گیا ہے جس کی دجہ سے ہمارے سینوں میں کھاؤ ہوا گئے ہیں۔

عالیس سال گرر بھے، ہم بہ عذاب برداشت کررہے ہیں۔ اگر مذکلاخ پہاڑوں پر بھی بیظلم وستم ڈھائے جاتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہوجائے۔ ہم اس دفت سے اللہ کی مدکے منتظر ہیں کہ ظلم کی بیارہ رات کے ختم ہوگی؟ ہم ماہوں تین ، ہرگر نہیں کیونکہ ہمارے وین میں مایوی حرام ہے۔ ہمارادین توت کا دین ہے مبراور جہاد کا دین ہے۔

میرے بیٹے ایک وہ راز تھا جو بیں شمیس بتانا چاہتا تھا۔ اسے بہرحال چھپا کرد کھناہ کی فرد بشر پر ظاہر نہ کرنا۔ آچی طرح جان الوکہ تمھا رے والد کی زندگی اب تمھارے ہونؤں کی بندش پر موقوف ہے۔ اللہ کی زندگی اب تمھارے ہونؤں کی بندش پر موقوف ہے۔ اللہ کی تنم ایسے دب سے ملاقات کا آرز ومند ہوں گریس کچھ عرصہ زندہ رینا چاہتا ہوں تا کہ تمھیں تمھارے دین کی زبان سکھا سکوں جمھارا دین بچا سکوں جمھیں گفر کے اندھیروں سے نگاں کرفور ایمان کی طرف لے جاؤں ۔۔۔۔ میں سے بہت رہے آتھیں گئی رہے ہیں۔ طرف لے جاؤں ۔۔۔۔ میں سے جاؤں ۔۔۔۔ میں جاؤں ۔۔۔ میں جاؤں ۔۔۔۔ میں جائے ہوں ایکھیں گئی رہے ہیں۔ اس اٹھو۔۔۔۔ اس جاؤں ۔۔۔۔ میں جاؤں ۔۔۔۔ میں جاؤں ۔۔۔۔ میں جائے ہوں ا

اس کے بعدمیری کیفیت ہی بدل گئے۔ بیس جب بھی حراء کے محلات کو دیکتا فاغر خراط

کے سربغلک میناروں پر نظر ۃ الیّا تو میرے دل کی کیفیت منتفیہ وجاتی کیمی تو ان ممثل ت ہے۔ محبت بڑھ جاتی اور بھی نفرت ہوجاتی . . . . میں بار بار وہاں کے چکر کائن تھا اور جمیس دیجہ کر کہنا تھا

اے الحمراء اللہ اللہ اللہ والوں کی عظمت کے نیٹن ایسسکیا تو اپنے بنانے والوں کو جول گیا ہے ؟ اپنے ان دوستوں کو بخصوں نے شمیں بڑی مجت اور پیارے تقیمر کیا۔ اپنے خون سینے کی کمائی تم پرصرف کی اکیاان کے درد بھول گئے ہو؟ کیاان حکر انوں کو بھول گئے جو تھی رک مندوں میں جھے لگا کر بیٹھتے جو تھی دے بالا خانوں میں چہل قدمی کرتے تھے تھی دی مندوں میں جھے لگا کر بیٹھتے تھے جو یزی عزید واکرام والے تھے؟ کیا تھیس نے قوس کی ان تعلیموں سے بیار ہو گیا ہے؟ کہا تھے بھو اس کی ان تعلیموں سے بیار ہو گیا ہے؟ کیا تعلیموں ان پادر یوں سے جہت ہو گئی ہے؟ تم اپنے علاے کرام کو بھول چھے ہو؟ میں کیا ترہنا ہوں جس کرتا رہنا ہو جس کی میں جہوں ہی جس کرتا رہنا ہو گئی میں خواز دو ہو جاتا جیسے بید دردو اوار جھے جی یہی ؟ الیس گئے۔

پیر میں ڈرکے مارے اردگرود کھتا اکمیں کوئی جاسوں میرا پیچھا تو نہیں کررہا ، پیر میں گھر کی طرف بھا گئا ۔ عربی زبان سیجھنے کے لیے۔ میرا والدی میرا حکم تھا۔ وہ جھے عربی زبان سیما تا۔ میں اس کے حروف لکھتا ۔ اس کے بولئے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھتا ، اس کے قوامد معلوم کرتا ، پیمر میں .... وضو کا طریقہ ، ..نی ز .... روز ۔ .... دیگر ارکان اسلام سیکھتا چلا گیں .... اور اس پراسرار کمرے میں خفیہ طور پراہتے والدی امامت میں نماز پر جھنے لگا۔ والد کو بی توف وامن میرو بین تھا کہ کیس میں اس کا راز فاش ندکر ووں ۔ میری والدہ میرا استحان میں اور اکثر پوچھا کرتی تھی:

تمحارا والمتسين كبايزها تاربتاب؟

یں جوابا کہنا: یکھی جسی نہیں۔

وو کہتی: جمعے سب خبر ہے۔ جمعے ہے چھ چھپانے کی ضرورت کیں۔ میں کہتا بنیس کچر بھی نبیس۔ ہپ کوخوا و مخواہ شک ہے۔

پھر دہ وقت آیا جب جھے عربی زبان برعبور حاصل ہو گیا۔ بی قرآن پاک کو مجھ کیا است پڑھنے لگا۔ بین قرآن پاک کو مجھ کیا است پڑھنے لگا۔ میرے والد کا ایک دوست تھا۔۔۔۔وین بھائی ،دوسر لفظوں بین میرا چھا۔ ہم تیوں اکتفے ہوتے،عباوت کرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے ۔ اب بین اسلام کے بارے میں بہت ی معلومات حاصل کر چکا تھا۔

خفیہ پولیس والوں کی سرگرمیوں میں تیزی آئی جاری تھی۔ ان کا ایک ہی کام تھا: پچے

مسلمان عربوں کو تاش کرتا اور انھیں تشدد کا نشانہ بنانا۔ بدروز کا معمول تھا کہ بیس آمی افراد کو بلانا غیسول پر لٹکا دیا جاتا تھا، تجانے کتے مسلمان تھے جنسیں آئے دن زندہ جلاد یا جاتا تھا۔ تجانون علی بدترین سرو کمی دی جاتی تھیں۔ ان کے ناشن تھاریبنکٹو وں بے تسور مسلمانوں کو جیلوں میں بدترین سرو کمی دی جاتی تھیں۔ ان کے ناشن اکھاڑ دیے جاتے تھے۔ کھولٹ ہوا پائی ڈالا جاتا تھا، ان کے جسم جلس جاتے تھے۔ ان کے قدموں کے بینچ جلتے ہوئے والے ہا تھا، ان کے جسم جلس جاتے تھے۔ ان کے قدموں کے بینچ جلتے ہوئے اور پھر زردتی آئی کو کھلائے جاتے تھے، انگلیاں کاٹ کران کے کیاب بنائے جاتے تھے اور پھر زردتی آئی کو کھلائے جاتے تھے، انگلیاں کاٹ کران کے کیاب بنائے جاتے تھے اور پھر فرارے پھوٹ آدھر جاتا اور خون کے فرارے پھوٹ مارٹ تا اور خون کے فرارے پھوٹ مارٹ تا اور خون کے فرارے پھوٹ مارٹ ترین جاتے تھے۔

ظنم وتشدد كابيد دورطويل موتا جلا كيا -اس بين دن بددن اضاف بى موتار بالظلم وستم كى الحارز وخيز داستانين رقم كى كئين كهتاريخ عالم مين ان كي مثال نيس لتي -

أيك دن والدية مجمع بلايا .....

کہنے لگا: بیٹا یوں گنتا ہے کہ میری موت قریب آچکی ہے۔ بیس خفیدا یجنسیوں کی نگا ہوں میں آچکا ہوں ۔ میری تمنا ہے کہ میں ان کے ہاتھوں شہادت پا جاؤں تا کہ اللہ تعالی مجھے جنت عطا فرما دیں۔ میری ساری تگ ودو کا مقصد یہی تھا کہ مصیں کسی طرح کفر کے اندھیروں سے نکال کر سیدھے رائے پر چلا سکوں اور یہ عظیم امانت تمھارے حوالے کرجاؤں۔ میرے بیٹے!اگر مجھے کچھ ہوگیا تو پھرا ہے اس چچا کی اطاعت کرنا جو ہمارے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتا ہے۔

دن گزرتے گئے، ایک سیاہ اور پراسرار رات کومیرا چھا آیا، وہی میرے والد کا دوست۔اس نے مجھے تھم دیا کہ میں اس کے ساتھ نکل چلوں۔اللہ نے مدد کی، ہم وہاں سے فرار ہوگئے۔ مراکش کی طرف چل دیے، مسلمانوں کے ملک کی طرف۔ میں نے چھاسے پوچھا کہ میری امی اور میرے ابو جان .....؟

اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا: کیاتمھارے والد نے شخصیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟

میں مجبور اس کے ساتھ چلتا رہاحتی کہ ہم غرناطہ سے دور نکل گئے۔ جب رات کی تاریکی حیث گئی اور ہم خطرے سے دور ہو گئے تو وہ مجھ سے کہنے لگا:

إصْبِرْ يَا بُنَيِّ .....فَقَدْ كَتَبَ اللهُ لِوَالِدَيْكَ الْمُوْمِنَينِ السَّعَادَةَ عَلَى يَدِ دِيوَانِ التَّفْتِيش

''میرے بیٹے! صبر کرو تمھارے والدین کواللہ تعالیٰ نے دیوان تفتیش والوں کے ہاتھوں دائک سعادت (شہادت) بخشی ،اب وہ جنت کے راہی بن چکے ہیں۔'' پچر ہم جھیتے چھیاتے مراکش کے ساحل پر پہنچ گئے۔ قار کین کرام! کیا آپ جانتے ہیں کہ یبی وہ بچہ ہے جواسلام کا نامور مصنف بنا جے تاریخ ''محمد بن عبد الرافع اندلی'' کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے 1052 ہجری میں وفات یائی۔

الله تعالیٰ ہمیں ان کی تصانیف سے فائدہ اٹھانے کی تو فیق عطا فرمائے۔ 🍍

<sup>🔳</sup> ماخوز از قصص من التاريخ ، على طنطاوي .

مسلمانوں نے اپنین یا اندلس 92 ہے /117ء میں طارق بن زیاد کی قیادت میں فتح کیا اورآ ٹھ سوسال وہاں حکومت کی گر ان کے باہمی نفاق کے باعث بالآخر سپانوی عیسائی ان پر خالب آگئے۔636 ججری میں قرطبہ کا سقوط ہوا اور 897 ہے /1492ء میں مسلمانوں کا آخری حصار غرنا طبیعی ان سے چھن گیا۔ اس کے بعد سواسوسال تک مسلمانان اندلس پاور یوں کے زیر گرانی و یوان تفیش کے باتھوں وحشیانہ عذاب اور آزمائش کے گزرتے رہے تی کہ اسپین سے مسلمانوں کا صفایا ہوگیا۔

### تاك جمائك كاخميازه

عضد الدولد کے دربار میں ایک ترکی نوجوان کام کرتا تھا۔ اس کے ہمائے میں ایک شریف گھرانہ آباد تھا۔ میاں ہوی نے نے شادی کے بندھن میں بندھے تھے۔ دیوارے دیوار ملی ہوئی تھی۔ انفاق کی بات، دیوارے ایک اینٹ گریٹری یا اس ترکی نوجوان نے قصد انکال لی، بہر حال دیوار میں سوراخ ہوگیا۔ اس ترکی نے روزنِ دیوارے جھا تک کر دیکھا۔ اے ایک نہایت خوبصورت ورت نظر آئی۔ اب أے دیدو باز دید کا ایباچہ کا پڑا کہ وہ کی جمارات ہے اس عورت کو دیکھا رہتا۔ شروع شروع میں تو عورت کو پتا نہ چلا کہ کوئی اے دیکھا ہے۔ ویک ہے دیوار کے جھے دوزانہ اُسے دیکھا ہے۔ اس مکان میں میرے سواکوئی اور نہیں ہے، اس لیے روزنِ دیوارے جھانکا رہتا ہے۔ اس مکان میں میرے سواکوئی اور نہیں ہے، اس لیے لوگوں کوشک گزرے گا کہ میری اس سے شناسائی ہے اور میں اس سے باتیں کرتی ہوں گی، ساتھ کے کہ میری اس سے شناسائی ہے اور میں اس سے باتیں کرتی ہوں گی، ساتھ کے کہا کہ میری اس سے شناسائی ہے اور میں اس سے باتیں کرتی ہوں گی، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے چھ کا رہ کے لیے کیا کروں؟

خاوندگو جب بید ندموم حرکت معلوم ہوئی تو اے بڑا خصد آیا کداس کی عزت پرڈاکہ ڈالا جارہا ہے، اس نے فور االیک منصوبہ بنایا اور اپنی بیوی ہے کہا: گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسا کروکہ اس کے نام ایک رقعہ لکھواور اس روزن ہے اس کی طرف کھینک دو۔ رفعے کا مضمون میہونا چاہیے: ''نو جوان! فضول کھڑے ہونے اور روزن سے مجھے چوری چھے تکتے

رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم یون کرہ کہ عشاء کے بعد جب اندھیرا چھ جائے اور لوگ سو جائیں تو تم چنکے سے میرے دروازے پر آجانا، ایک می وشک ویٹا، بیس تمعارے لیے خاموثی سے درواز دکھول دول گی۔''عورت نے مید مضمون نکھ کرنو جوان کی طرف روزن سے زقعہ چھینک ویا۔ نو جوان نے فوز ارتعہ پڑھا، خوش سے جھوم اٹھ اور را سے بونے کا بے تانی سے انتظار کرتے لگا۔

ادھر خاتون کے شوہر نے گھر کے دروازے کے پیچھے گہرا گر سا کھودا اور عشاء کے وقت ترک تو جوان کی گھات میں بیٹھ گیا۔ سوری غروب ہوا۔ چاروں طرف اندھیر مچھا گیا۔ عشاء کے وقت نو جوان عورت کے درو زے پر جا بہنچ اور احتیاط سے دستک دی، دروازہ وحیرے سے کھی گیا۔ نوجوان نے جونبی اندر قدم رکھا۔ شوہر نے زورے لات ماری اور اے گڑھے میں گرادیا۔ ہم میال ہوئی نے ل کراویر سے شی ڈاں دی۔

چند دنوں تک تواس ترکی نوجوان کے ہارے میں کی نے کوئی بات نہیں کی تمریب وہ متواتر کی ون تک نظرت آیا تو عضد الدوا کو اس کا دھیان آیا۔ اس نے اپنے مقربین سے اس کے ورے میں استضار کیا تو سے بتایا گیا کہ وہ کی دنول سے بغیراطلاح کے ویوٹی سے غائب ہے۔

عضد الدوله و حیا نک ترکی نوجوان کے خائب ہو جانے پر بیری تشویش ہوئی۔ وہ اس محاطے کی تفتیش کرنے لگا۔ اس نے اس کی رہائش گاہ کے قریب والی معجد کے مؤذن کو بلا محبد مؤذن کو بلا محبد مؤذن کو بلا محبد مؤذن کو بلا محبد مؤذن واحدیث مجارت کے بیل کھیل گئی کہ مؤذن کو فلیف نے طلب کیا ہے۔ مؤذن حاضر خدمت ہونے بظا برعضد الدول مؤذن سے کئی سے بیش آیا ، تاہم اس نے جیب سے سود بنار نکا لے اور کہنے لگا :

هٰذِه مِائَةُ دِينَارِ ، خُذْهَا وَامْتَثِلْ مَا آمُرُكَ "بيسود ينارلواور شعيل جوتكم دول اس كالتيل كرو-" مؤذن نِعرض كيا بحكم ديجي، فوري لتيل بوگ-

عضدالدولہ نے تھم دیا کہ جب تم واپس جاؤ تو عشاء کی اذان دے کرمسجد کے اندر بیٹھ جانا۔سب سے پہلے جو خص آئے اور میری نسبت پوچھے کہ میں نے تسمیس کیوں طلب کیا تھا تو صبح اس کے بارے میں آ کرمطلع کرنا۔

مؤذن واپس آیا اور عضد الدولہ کے تھم کے مطابق اذان دے کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ اذان سنتے ہی ایک آ دمی مسجد میں داخل ہوا، یہ وہی آ دمی تھا جس کی بیوی پرتر کی نوجوان بری نگاہ رکھے ہوا تھا اور جے اس نے اپنے دروازے کے پاس گڑھے میں فن کر دیا تھا، مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے مؤذن ہے یو چھا:

قَلْبِي إِلَيْكَ وَلَأَيِّ شَيْءٍ أَرَادَ مِنْكَ عَضُدُ الدَّوْلَةِ؟

''میرا دل تمھاری ہی طرف لگا ہوا تھا، بتاؤ! خلیفہ نے شخص کیوں بلوایا اور وہتم سے کیا معلوم کرنا چاہتا تھا؟''

مؤذن نے بتایا: کوئی خاص بات نہیں، عضد الدولہ نے مجھ سے انچھی ہی بات کی ہے۔ صبح ہوتے ہی مؤذن مسجد سے نکلا اور عضد الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوکر اس آ دمی کے بارے میں اطلاع دی۔ عضد الدولہ نے فوڑا اس آ دمی کو بلا بھیجا۔ پچھے دہر بعد وہ آ دمی عضد الدولہ کے دربار میں حاضر ہوگیا، وہ گھبرایا ہوا تھا۔ عضد الدولہ نے اسے د کیھتے ہی یو چھا: ترکی نوجوان کا کیا قصہ ہے؟

وہ بولا:حضور! آپ نے اس ترکی نوجوان کے بارے میں پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو

بالکل کی بتلاتا ہوں۔ بات دراصل ہے ہے کہ میری یوی پردہ نشین اور پاک دامن خاتون ہے۔ یہ نوجوان ہمارا پڑوی تھا۔ وہ مکان کی دیوار ہے اے دیکھیا رہتا تھا اور ورغلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ صرف میرا ہی گھر ہے اور اس میں صرف میری بیوی ہی رہتی ہے، اس لیے وہ اس بات ہے بہت پریشان تھی کہ اگر کسی کو اس کی تاک جھا تک کا حال معلوم ہوگیا تو وہ بہی سمجھے گا کہ وہ بھی اس نوجوان کی خباشت میں برابر کی شریک ہے۔ یہ میری عزت پر جملہ تھا، میں برداشت نہ کر سکا، البذا میں نے اُسے ٹھکانے لگا دیا ۔۔۔۔اس شخص نے مختص طور پر ٹرکی نوجوان کو گڑھ میں دفن کی کرنے روداد بھی سادی۔ عضد الدولہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد فرمایا:

اِذُهِ بُ فِی دَعَةِ اللّٰه ، فَمَا سَمِعَ النَّاسُ وَ لَا قُلْنَا

اِذُهِ بُ فِی دَعَةِ اللّٰه ، فَمَا سَمِعَ النَّاسُ وَ لَا قُلْنَا

در جاؤ۔ اللہ کے ہرد! نہ لوگوں کو اس بات کی کوئی خبر ہوئی ، نہ ہم یہ راز افشا کریں گے۔ ''قا

ویکھے ابن جوزی کی تالیف "کتاب الأذکباء" می:91'90\_

### الله کی نافرمانی کے خسارے

#### ع ....ب کھ لوا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟

ہماری زندگی کے ایام انتہائی خوشگواری کے ساتھ بسر ہور ہے تھے۔ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون تھے۔ قناعت پسندی ہمارا اصول تھااوراللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی ہمارا شعاراور طبح نظر۔

ہماری شیرخوار پڑی گھر کا روش چراغ تھی۔اس کی میٹھی میٹھی آ واز ہمارےکا نوں میں رس گھولتی رہتی تھی۔ وہ ایک ایسی کھل اٹھی۔
گھولتی رہتی تھی۔ وہ ایک ایسی کلی تھی جورب کریم کے فضل سے ہمارے آگئن میں کھل اُٹھی۔
ہمارا معمول تھا کہ جب رات کی تاریکیاں اپنی کمندیں ڈال دیتیں اور ساری و نیا نیند
کے مزے لے رہی ہوتی تو پڑی کو پلٹگ پر سوتا چھوڑ کر میں اپنے سرتان کے ساتھ اٹھ کھڑی
ہوتی، پھر ہم دونوں میاں ہوتی اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور شیخ میں لگ جاتے ، پھر میرا شوہر نماز
پڑھتا اور میں اس کے پیچھے کھڑی ہوکر مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھتی ۔ میرا شوہر انتہائی
وگش آ واز میں ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔اس کی آ واز اس قدر دول پذیر
اور اثر انگیز تھی کہ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنو جاری ہوجاتے تھے۔

ایک دن نجانے کیوں میرے دل میں دنیا کا لالج آگیا۔ میں نے اپے شوہر کے سامنے تجویز رکھی کد کیوں ندہم سودی کاروبار میں اپنے لیے چند حصے خرید لیس تا کہ ہماری آمدنی میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہواور اپنے بچول کے لیے پچھر ماید ججع کرسکیں۔

شو ہرراضی ہو گیا اور ہم نے اپنا پورا مال سودی کا روبار میں لگا دیاحتی کہ میری مثلّی کا وہ زیور بھی اس میں شامل کردیا جومیرے شوہرنے مجھے بطور تخذعنایت کیا تھا۔

گر ہوا یہ کہ ہم نے جس کاروبار میں اپنے لیے جھے خریدر کھے تھے، کساد بازاری کی وجہ سے اس میں خاصا خسارہ ہو گیا، پھروہ وفت آیا کہ ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ہماری ساری دولت بندر تئج ختم ہوتی گئی۔اب کیا تھا، آہتہ آہتہ ہم مقروض ہو گئے اوراوا ٹیگیوں کے بوچھ سے ہماری کمرٹو شخ گئی۔

کچھ دنوں بعد قرض کا اتنا بھاری بوجھ لدگیا کہ اس کی ادائیگی کے تصور ہے بھی ہمارے رو تنگئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر پختہ یقین ہوگیا:

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَفْتِ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُنَّ كَفَّادٍ آثِيْمٍ ﴾

'' الله تعالى سود كومنا تا ہے اور صدقے كو بردھا تا ہے اور الله تعالى كسى ناشكرے گنهگارے محبت نہيں كرتا۔''

ایک روز ہم پریشان بیٹھے تھے۔ رات کا وقت تھا۔گھر میں کھانے کے لیے پچھ نہ تھا۔
اچا تک مایوی اور بیزاری کی حالت میں کی بات پر شوہر سے میرا جھگڑا ہوگیا ، میں نے
اسے طلاق دینے کو کہا۔ وہ غصے میں چیخ اٹھا: جا تجھے طلاق، جا تجھے طلاق!
میں روپڑی اور میری نہنی کی بچی زارو قطار رونے گی۔ بچی کے آنووں نے ہمیں
اس دن کی یاد تازہ کرادی جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی نے اکٹھا کیا تھا اور آج
معصیت و نافر مانی نے ہمیں ایک دوسرے سے جُدا کردیا۔

البقرة 276:23.

سنيم يفتوث

يَوْمَانِ جَمَعَتْنَا الطَّاعَةُ وَفَرَّقَتْنَا الْمَعْصِيةُ.

"وه دونوں دن نا قابل فراموش ہیں۔ایک دن وہ جس میں اطاعت الی کی برکت نے ہمیں اکٹھا کیا اور دوسرا دن وہ جب معصیت الی کی نحوست نے ہمیں جُد اکر دیا۔"

131



"فقاد و' ایتھوییا کامشہور پادری تھا۔ وہ مسلسل اور انتقک کوشش سے اپنے خاندان کے بہت سے لوگوں کو عیسائی بنا چکا تھا اور جگہ جگہ عیسائیت کی دعوت پہنچارہا تھا۔ اس وجہ سے اس کا چرچا دور دور تک ہونے لگا اور اس کا نام اس کے خاندان والوں کے لیے باعث عزت بن گیا۔

فقادونے دین میحی کی تعلیمات میں تحقیق کی اور باریک سے باریک مسائل ہے آگی اور اس کے سے باریک مسائل ہے آگی حاصل کرلی ، چنا نچہ اس کا شار بڑے میسائی علاء میں ہونے لگا اور ایک بڑے پاوری کی حیثیت ہے اس کی ایک پچپان بن گئی۔ اس کی اچھی شہرت اور علمی قابلیت کے باعث جاہ ومال نے اس کی قدم ہوی کی اور وہ براعظم افریقہ کے نصاری میں ایک عظیم شخصیت کی حیثیت سے معروف ہوگیا۔

فقادو پادرى نے ايك رات خواب ميں و يكھا كه وه سورة اخلاص كى تلاوت كررہا ہے: ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ خَ اللّٰهُ الصَّمَدُ خَ لَهُ يَلِدُهُ وَلَهُ يُولَدُ فَ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ عَلَى لَا كُفُوًا اَحَدٌ ﴾

'' آپ کہدد بیجے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے،اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔''

<sup>🏿</sup> الإخلاص 1:112-4.

فقاده بیرخواب دیمجه کر چونک پزار دل بی ول پس کینے لگا: بیرکی معمولی خواب نیس بست فقاده بیرخواب دیمجه کر چونک پزار دل بی ول پس کینے لگا: بیرکی معمولی خواب کی تعبیر پرخور کرنے لگا اوراس کے مطلب دمقصد کی جہتو پس لگ گیا تحراس کے خواب کا کوئی شفی پخش جواب نہ بن پڑا۔ اس نے مابط عالم اسلامی (Muslims Warld League) کے مقالی دفتر ہے وابط کیا تا کراسے اس خواب کی مناسب تعبیر معلوم ہوجائے جے در کھنے کے بعد وہ بل بحرار کے میں میرک اس تا کرا سے اس خواب کی مناسب تعبیر معلوم ہوجائے جے در کھنے کے بعد وہ بل بحرار کے لیے بھی چین سے نہیں جیشا تھا اور ای سون میں سرگرداں تھا کرآ خرخواب میں سورة اظامی بڑ سے کا مطلب کیا ہوسکانے ہے؟

الله تعالیٰ کے کرم سے فقاد وکور ابطہ عام اسلامی کے دفتر سے مطنوبہ متاع مل می دفتر کے بنیجر نے اس کے خواب کی بیرخوش آسمند تعبیر بتلائی کدانشہ تعالیٰ فقاد وکو اند بیرے سے نکال کر ہدایت کی روثنی سے نواز ناجا بتا ہے۔

دیں کے طول وعرض بی بھیلے ہوئے رابطہ عالم اسلامی کے دفاتر کے کارکنوں کا دستوریہ ہے کہ وہ دعوت الی اللہ کی نشر داشا عت اور نوگوں کی اللہ کے وین کی طرف رہنمائی کرنے بیس تن من دھن کی بازی لگائے رہتے ہیں، دعوت وٹیلنغ کے ایسے ہی مختلف پروگراموں ہیں فقاوہ نے شرکت کی جس کے نتیجے ہیں وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کردیا اور اس کا نام 'فقاد ڈ' کی بجائے'' محرسعید' کرکھ دیا گیا۔

و نیائے عیسائیت میں اس مردموس کی اجیت کا اندازہ اس حقیقت سے گایا جاسکتا ہے کہ اس کے قبول اسلام نے عیسائیوں کے چرچ کی بنیادی بالکردکادی اور انحوں نے اے اپنے غرب کے لیے آیک زبردست و حیکا تصور کیا۔عیسائیوں نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اپنے غربی پیشوا کو، جو اب وائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا، دین اسلام سے برگشتہ کر



کے عیسائیت کی دنیا بی واپس بلالیں ایکن ان کی سادی کوششیں بے مووقایت ہو کیں۔ محرسعید کا دائر واسلام میں داخل ہونا مسلمانوں کے حق میں بڑائی مفید ٹابت ہوا کیونکہ محرسعید کی اتباع میں دوسرے بہت سے غیرمسلم بھی اسلام کو تکلے نگانے نگے بلکہ محرسعید کے نیسائی بیروکار بھی اُس سے دلی مگاؤ کے باعث اُس کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ ایک یوری کی پوری ہتی دائر واسلام میں داخل ہوگئی۔

جب چرچ کے متعصب بادر یوں کوئے پرانے ساتھی محرسعید سے پھو زیادہ ہی خطرہ محسوں ہونے لگا اور انھیں بھین ہو گیا کہ محسوبیدا ب ایک نیا سچا مسلمان بن جگا ہے اور اسے دین اسلام سے بھیر کر عیسائیت کی طرف دوبارہ واپس لانا ناممکن ہے تو انھوں نے محمد سعید سے ہولنا ک انتظام لینے کا فیصلہ کر لیا۔

ایتھوپیا کے دابطہ عالم اسلامی کے ارکان نے بیرسورت حال ویکھی تو انھوں نے مکہ کرمہ کے دابطہ عالم اسلامی کے بیکریٹر بہت سے دابطہ قائم کر کے محرسعید کے لیے سعودی عرب کا ویز اطلب کیا۔

مجرسعید کوعرفی زبان سے ذرا بھی واقفیت نہیں تھی سیکن رابطہ عالم اسلای کے تعاون سے ان کا داخلہ ام القرئ بو نیورٹی ( سکہ مکرمہ ) کے شعبہ عربی میں ان کے ادر ان کے اال خانہ کے لیے ایک رہائش مکان کا بندو بست کر دیا عمیا اور ان کے اخراجات کے لیے مناسب وظیفہ بھی مقرر کردیا گیا۔

محرسعید کوانلہ تعالی نے بلاک ذہائت بخشی تھی بھوڑی کی مدت ہی میں انھوں نے عربی زبان کے تواعد واصول سے واقعیت حاصل کرلی اور تحقیقات اسلامی میں ان کی دوررس تگاہ بہت جلد کامیاب ہوگئی۔ انھول نے تعلیمات علوم نبویہ میں مہارت پیدا کی اوران کی اسلامی معلومات بہتر سے بہتر ہوتی تشمیں۔اس مدت میں انھوں نے قر آن کریم کی چند سورتنی بھی یاد کرلیں۔ دہ بہت نرم دل ہو گئے۔اللہ تعالی نے ان پر ہدایت کی روشن چیکا کر جواحدان وانعام فرمایا تقاماسے یاد کر کے دو دَقِثْی کے آنسو بہائے رہے۔

ای دوران ایک اور واقعہ رُونما ہوا۔ ایتھوپیا کے چرچ کے گران اعلیٰ کی بیٹی مسلمان ہوگئی اور مکہ مرسہ بیٹی ۔ دہ بیٹی سلمان ہوا۔ ایتھوپیا کے چرچ کے گران اعلیٰ کی بیٹی مسلمان ہوگئی اور مکہ مرسہ بیٹی ۔ دہ بیٹی دوران اور حسین وجمیل از کی تھی۔ دہ بیٹی کرلوں گی تواس نے رہم کہائی اس طرح سائی: 'میرے والدکو جب معلوم ہوا کہ بیٹی اسلام بیول کرلوں گی تواس نے جھے ہوگئی یا بندیاں لگا کی ماکھر میں تید کر ویااور جھے پر بے حد مظالم ڈھائے۔ بیٹ کی نہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکل بھاگی۔ اب بیٹان آگئی ہوں۔ جھے بناد درکار ہے در نہ وہ لوگ جھے تن طرح وہاں سے نکل بھاگی۔ اب یہان آگئی ہوں۔ جھے بناد درکار ہے در نہ وہ لوگ جھے تن

محمہ معیداس کی دکھ بھری کہانی ہے متاثر ہوا۔ اُس نے اس کی مرد کا وعدہ کرایا۔ چند ماہ بعدائ لڑکی نے محم سعید ہے درخواست کی کہوہ دامیر بنتا چاہتی ہے، لہذا اسے ضروری دینی تعلیم دی جائے۔ وہ نو جوان ہی نہیں ، خوبصورت بھی تھی۔ اس نے روروکر کہا: مجھے میرے خاندان دالوں ہے بچاہے کیونکہ دو مجھے قبل کرتا جاہتے ہیں۔

وہ جدہ میں اکی تھی۔ ایک دن اس نے مجر سعید ہے التھا گی " آپ جھ سے شادی کر لیں اور اسلامی تعلیم ویں۔ ہم دونوں وعوت کا کام کریں ہے۔ " بالآخر اس لڑک کی تمنا پوری ہوئی اور مجر سعید نے اس سے شادی کرلی اور اس کی رہائش کا بندویست جدو ہی میں کر دیا۔ ان کی پہلی بیوی جو آھی کے ساتھ سشرف بداسلام ہوئی تھی ، مکہ مرمہ میں ان کے ساتھ موجود تھی۔

به ایک خوفناک سازش تھی جمرسعید کواپنے خلاف اس سازش کا قطعاً علم ندتھا۔ دراصل

جب ایتھوپیا کے پادری اے دوبارہ اپنے دین میں داخل کرنے میں ناکام ہو گئے تو ای وقت سے انھوں نے محد سعید کوموت کے گھاٹ اتارنے کی سازشیں شروع کر دی تھیں۔ انھوں نے فیصلہ کرلیاتھا کہ چاہے وہ کسی بھی ملک میں چلاجائے، ہم اے لاز ماقل کرکے رہیں گے۔

چنانچے ای ہدف کے حصول کے لیے بیدانو کھی سازش کی گئی۔ بید عیسائی لڑکی ایڈز کے موذی مرض میں مبتلاتھی۔ اے تیار کیا گیا کہ وہ اس سازش کی پیخیل میں اہم کردار ادا کرے اور ایڈز کا قاتل وائرس محد سعید اور اس کی بیوی تک پہنچادے۔ اے مذہب کا واسط دیا گیا کہ تصمیس تو اب بہر حال مرنا ہی ہے کونکہ مرض تمھارے جم میں تیزی ہے کھیل رہا ہے، بس ابتم اس ونیا ہے جاتے جاتے جاتے ہے" نیک" کام کر جاؤ کہ عیسائیت چھوڑنے والے ایک شخص سے انتقام لیتی جاؤ۔

نیک دل اور ہمدرد محمد سعیدان کی سازش کا شکار ہو گیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعدیہ مہلک مرض اس کے اپنے جسم ہی میں نہیں بلکہ اس کی بیوی کے وجود میں بھی منتقل ہو گیا۔ بعدازاں ایک دن وولڑ کی چیکے ہے ایتھو پیا بھاگ گئی۔

اس خطرناک مرض نے محرسعیداوران کی بیوی کومزید جینے کی مہلت نہیں دی۔ چند مہینے بعدان کی بیوی اللّٰد کو پیاری ہوگئی اور محرسعید کا جسم بھی آ ہستہ آ ہستہ لاغر ہوتا گیا بالآخر اُنھوں نے بھی دم توڑ دیا اور مکه مکرمہ میں فن کردیے گئے۔

الله تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ محمد سعید اور ان کی اہلیہ پر ہر آن اپنی رحمت نازل فرمائے اور انھیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔اللہ تعالیٰ نے بالکل پچ فرمایا ہے:

﴿ وَكُنْ تُرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمْ

### ''آپ سے بیبود ونصاریٰ مجھی راضی نہیں ہول گے جب تک کہ آپ ان کے دین کواختیار نہ کرلیں۔''

#### ■ البقرة 2:120.

مجلّد رابطة العالم الاسلامي ہے ماخوذ۔آج دنیا مجر کے مسلمان إلّا ماشاء اللہ یہود ونصاری کی ریس کررہے ہیں۔ سرسیداور مصطفیٰ کمال سے لے کرآج تک ہمارے اکثر مغرب زدہ لیڈر اور حکمران بدر غیب دیتے آرہے ہیں کہ ہمیں زمانے اور زندگی کی رفتار کے ساتھ ساتھ چلنا جاہے۔ رواداری اور روثن خیالی کا روبیہ ا پنانا جا ہے اور مغربی تبذیب کے رنگ میں رنگ جانا جا ہے .... بھی آپ نے شنڈے ول سے سوجا کہ آخر جمیں بہود ونصاری کے کچینوں کی تقلید نے کیا دیا ہے؟ جاری ملکتیں چھین کی کئیں، جارے تخت وتاج لُٹ گئے، ہاری فرخندہ اختری مٹی میں مل گئی۔ ہاری یک جہتی یارہ بارہ ہوگئی، ہاری عظمت کے مینار کر گئے، جاري قوت كے سفينے ووب محري مارى روايات و حندلا كئيں ، جارى تبذيب مائد يركئى ـ طاغوتى قوتول نے جارا محاصرہ کر لیا ہے۔ آج ہم پر ہم برس رہے ہیں، جاری بستیاں جعلس رہی ہیں، جا بجالاشیں تڑپ رہی ہیں، ہرطرف خون بہدرہاہے، ہمارے قدرتی وسائل پرڈا کہ بڑجکا ہے۔ ہماری لبلباتی ہوئی تھیتیاں سُو کھ رى يس-كبيس فلاقى ب،كبيس قط عارے درياؤل كا سوكت جوا يانى عارے كراؤ تول كوكوس رہا ب-اب ذ والحلال جم ہے روٹھ گیاہے، ہارشین نہیں ہور ہیں، ہماری بستیوں کاسکون اُ بڑد گیاہے، بدامنی اور غار تھری کاراج ہے۔ مایوی کی دھند میں لیٹے ہوئے لوگ خود کشیال کررہے ہیں۔اس کے باوجود ہم عبرت نہیں پڑتے، دسن عنیف کی تعلیمات مقدمہ رحمل نہیں کرتے، ہم بدستور یہود وہنوداور دیگر طاغوتی طاقتوں ہی کی تبذیب کے پرستار ہیں۔ اگر ہم یہ بچھتے ہیں کہ یہود ونصاری کی پیروی ہے ہم کامیاب ہو جا کیں گے تو نوٹ کر لیجے کہ ایسا بھی نہیں ہوگا۔مغربی تہذیب کی نقالی کرے مسلمان ہمیشہ خسارے بی میں رہیں گے۔۔ مز، بھاگ اور دوڑ آ، طاقت ابھی ہے یاؤں میں آرام وراحت، زندگی،سب کچھ ہےرب کی جھاؤں میں

## بهار موكة خزال لا إله إلا الله!

ڈاکٹروں کا قافلہ 9افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں 3 طاقتور قلی اور ایک گائیڈ بھی شامل تھا، بیہ قافلہ افراد بیٹ تھا، بیہ قاند افرایقہ کے جنگلوں میں سفر کر رہا تھا۔ راستہ پیچیدہ تھا، جگہ جگہ خاردار جھاڑیاں حائل ہو رہی تھیں۔ لمبے لمبے درخت تھے ،جنگل ہے کہیں بندروں اور کہیں مختلف پرندوں اور دیگر حیوانات کی آوازیں آرہی تھیں۔ قافلے کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمٰن کی خواہش تھی کہ وہ مغرب سے پہلے پہلے" کا رو' بستی پہنچ جا کیں۔ وہاں انھیں دعوت دین کا فرایشہ بھی انجام دینا تھا اور لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت بھی مہیا کرنی تھی۔

'' کارو'' بہتی تک کوئی سڑک نہیں جاتی تھی۔ دائیں بائیں پہاڑ ان کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ان کا رہنماایک لمبا نیزہ لیے آگے آگے چل رہا تھا۔قلیوں نے ادویات اور دوسرا سامان اٹھا رکھا تھا۔ یہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔جنگلوں میں سفر کرنا اور سامان اٹھا کر چلناان کے معمول کا حصہ تھا۔

اچانک ڈاکٹرعبدالرحمٰن نے اپنے مترجم'' کونا'' سے سرگوشی کی: ہمیں مزید کتنا چانا ہوگا؟ کونانے اپناسانس درست کرتے ہوئے کہا کہ تھوڑا ساصبراور کرلیں، ہم خاصا فاصلہ طے کرآئے ہیں۔اب منزل زیادہ دُورٹییں ہے۔

غُرض قافلے کے افراد مجھی رکتے مجھی چلتے، گاہے دم لیتے آ ہتد آ ہتد آ ہتد اپنی منزل کی طرف رواں تھے۔ ان کے چرول سے محکن کے آثار نمایاں تھے۔ قافلے کے مترجم''کونا''

138

کو پکھا بی عرصہ پہلے افرائقی بخار نے آ دبوعیا تھا۔ کو کہ اب وہ تندرست ہو چکا تھا تھرا بھی نقامت یاتی تھی۔

یکا کیدگائیڈ نے زور نے نعرہ لگایا: وہ رہی ہادی منزل!وہ سامنے کارویستی نظر آ رہی ہے۔ وہ سامنے کارویستی نظر آ رہی ہے۔ وہ اور تیزی سے آ مے برھے۔۔۔۔۔ مگر جوں جوں وہ آ مے برھتے گئے ، گاؤی دور ہوتا گیا۔ دراصل بیسراب تھا جس کے وہ شکار ہوئے تھے۔ بہر حال آیک تھکا دینے دالے سفر کے بعد ای سراب بیس اس تا ظلے کے استعبال کے لیے اچا کی چار نوجوان نمودار ہوئے۔ انھوں نے افریقند کی روایق آ کمواری، تیرادر نیز سے تھام رکھے تھے۔ گائیڈ رک گیا۔ انہ ترکی کو جوان آ کے بوسطے، انھوں نے قافے کابوی می مرم جوثی سے استعبال کیا اور بتا یا کہ ہم آ بے کو کار دو بیلہ کی طرف سے خوش آ مدید کہنے کے کرم جوثی سے استعبال کیا اور بتا یا کہ ہم آ بے کو کار دو بیلہ کی طرف سے خوش آ مدید کہنے کے بیس، ہمارے ساتھ بیلیں۔ کچھ سامان انھوں نے اٹھا لیا اور قافلہ بیتی کی فرف بیلی دیا۔ جیسے جیسے وہ بیتی کے قریب ہوئے گئے ہیں۔ بوتے گئے ہم آ جو گئی ہم ہوئی جو کیں اور ان کی رفنار کے ساتھ ساتھ بلند ہوتی چاگئیں۔

وہ بتی کے پاس پنچے۔ لکڑی کے ایک بوے وروازے کے سامنے آتھیں دکنا ہڑا۔

گاؤں کے کین ای دروازے سے باہر جانے اورا ندر داخل ہوتے تھے۔ درواز و کھلا، لوگوں نے تافیے کا زور دار استقبال کیا۔ ڈھول کی آ واز اور بائد ہوگئی۔ اس بس گانے کی آ واز بھی شامل تھی۔ تا فلا آگے بڑھا تو دیکھا کہ نوجوانوں کا ایک گروہ عبثی رقص کر رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ ان کے اروگر دجتے تھے۔ درمیان میں ایک لمب مضبوط بائس گڑا ہوا تھا۔ اس پر چڑے کا ایک تھیلا لنگ رہا تھا۔ لوگوں کی "وازیں بلتد ہوتی تشکیں۔ وولوگ بید تھا۔ اس پر چڑے کا ایک تھیلا لنگ رہا تھا۔ لوگوں کی "وازیں بلتد ہوتی تشکیں۔ وولوگ بید تھا۔ اس پر چڑے کا ایک تھیلا لنگ رہا تھا۔ لوگوں کی "وازیں بلتد ہوتی تشکیں۔ وولوگ بید تھا۔ اس پر چڑے کا ایک تھیلا انگ رہا تھا۔ لوگوں کی "وازیں بلتد ہوتی تشکیں۔ وولوگ بید الفاظ کیدر ہے تھے: باہو باہو باہو باہو۔ اللہ و استان کا ہو۔ اس وم دم دم سے دوم دم وم دم و دم

و مدم وہ عدم ہاہو ہاہو ہاہول ہوں ۔۔ لا ہو ۔۔۔ بہتی سے لوگول نے لیے ہاتھ آسان کی طرف کرنے۔ وہ داکیں ہاکیں جھوم رہے تھے۔ ان میں عورتیں ، بیچے ، لوجوان اور یوڑ ھے بیمی شامل تھے۔

ڈاکٹر اور ان کے ساتھی شدید مخفن کے بادجود یہ منظر بڑے تجب اور وہیں ہے وکھ رہے تھے۔'' کارو'' کوئی بڑی بہتی تہیں تھی ۔ چھوٹا ساگاؤں تھا جس کے باسیوں کی تعداد دو سوسے زیاد و نہیں تھی۔ ان کی رہائش بڑی سعمولی می تھی۔ سرکنڈوں سے بنے ہوئے گول کرے ان کے او پرمخر وطی چھتیں پڑی ہوئی تھیں تاکہ بارش کا پانی بنچے بہدجائے۔ چھت کو بائس کے ساتھ سہارا دیا گیا تھا۔ ای کے ساتھ سرکنڈے بندہ کران گھروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کی گئے تھی۔

قاکتر عبدالرحمٰن نے بہتی کا دورہ کیا۔ خو بت اور در ماندگ کے مناظر ان کے سامنے سے ۔ زندگ میں بہلی مرتبہ انھیں ای فتم کی بہتی اور ، حول دیکھنے کا انفاق ہوا تھا۔ وہ کئے ۔ نیا گئے: یا اللہ! تیری قدرت بھی تجیب ہے۔ و نیا کے بعض خطوں کے لوگ استانا امیر بیل کہ انھیں اپنی دولت کا انداز و نہیں ، ان کے کلات اور و نہیاں ہے شار بیں اور بیباں صورتحال یہ ہے کہ برائے نام مرتبد ول کا گھر میسر ہے جو آتدھی اور بارش برداشت کرنے کی بھی سکت نہیں رکھا۔

ا چاک آسان پر بیلی چکی ، انھوں نے نگاہ افعا کر دیکھا، کائے کالے بادل جھوم رہے یعے ، چھرز ور دار بارش شروع ہوگئی۔ بارش کے دوران بستی کے لوگوں کا جوش وخروش ہوجہ کیے۔اب وہ اورزیادہ زورز در سے ماہو ماہواور دم دم کی صدا کمی بلند کرنے مجے۔ ڈاکٹر عبدالرحمٰن کا خیال تھا کہ استے زور کی بارش ان کے رقص کو عدہ بالا کروے گی گراس کے برکس ان کا رقص اور زیادہ تیز ہو گیا۔ ای دوران استقبان کرنے والے افراد نے آتھیں اشارہ کیا کہ آسے اسروار قبیلہ سے ملاقات سیجے ۔۔۔۔۔ قبیلے کا سروار بھی بیرتص و کھے دیا تھا۔ اس کے لیے انھوں نے خصوصی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے بنائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے بن ی خوشی کا اظہار کیا۔ سروار کی عمراس سال سے متباوز تھی ، اس کے سرکے بال اور بھویں مکک سفید ہو چکی تھیں۔ وہ اپ پر نے مگر صفوط عصالے سہارے کھڑا ہو گیا اور کھنے لگا: ہم آپ کولیتی کارو میں آنے پر خوش آ مدید کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہاں آ نا ہمارے لیے نہایت مبارک ٹابت ہوا ہے ۔۔۔ مرت سے بارش نبیل ہوئی تھی ، آپ لوگوں کے آنے سے بارش نبیل ہوئی تھی ، آپ لوگوں کے آنے سے بارش نبیل ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کا انتظار کر رہے تھے ، تھر بف بارش نازل ہوئی ہے۔۔ ہم تو گزشتہ تین روز سے آپ نوگوں کا انتظار کر رہے تھے ، تھر بف

ڈاکٹر عبدالرمٹن نے جوائی طور پرالسلام علیم کا تھند ہیں کیا اور کہا: یہ میڈیکل وفد آپ وگوں کے علاج معالمجاور اسلام سکھانے کے لیے آپ کے گاؤں آیا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی بیار ہوگیا تھ، اس لیے آنے میں تاخیر ہوگئ ورنہ ہم پہنے ہی بیٹی جاتے .....انحد منڈ اب وہ کافی بہتر ہے۔

اب وہ تھوڑے فاسلے پرنصب تیمے ہیں چلے گئے، یہ تیمہ اس میڈیکل وفد کے لیے لگایا اب وہ تھوڑے فاسلے پرنصب تیمے ہیں چلے گئے، یہ تیمہ اس میڈیکل وفد کے لیے لگایا اور اور آئے میں ہوگیا تھا۔ انھول نے نیمے ہیں اپنی اور یا تھا۔ انھول نے نیمے ہیں اپنی اور یا تھا۔ انھول نے سے لگا کمیں۔ لوگول کی آ مہ شروع ہوگئی اور وہ ای وقت علاج معالم معالم میں معردف ہوگئے۔ چھوٹے بڑے، لوڈ سے اور اس مورشی اور مرد آ نے گئے۔ وفد کے ارکان ان کا معاید کرنے واقعی اور یات اور جابات ویے ہیں مشغول رہے۔ مغرب کا وقت ہونے کو آیا، وقد کا ایک رکن ضیمے کے کنارے کھڑا ہوگیا۔ اس نے بلند آ واز سے اذان

دی۔ میڈیکل وفد کے ارکان نے باجماعت نماز اوا کی۔ بہتی کے لوگوں نے مہلی وفعہ یہ دکھیں منظر دیکھا کہ ایک فخص بطور امام آئے کھڑا ہے اور وفد کے ارکان چھے صف بائد ہے کھڑے منظر دیکھنے والوں میں بہتی کا رئیس بھی شامل کھڑے جیں اور نماز اوا کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والوں میں بہتی کا رئیس بھی شامل تھا۔ اسے یہ منظر دیکھی کوئی جولی بسری چیزیاد آئی۔ وہ تھا شاید یہ لوگ بارش کے فعدا کی جواب سری چیزیاد آئی۔ وہ تھا شاید یہ لوگ بارش کے فعدا کی جواب سے منافر اس کے سامنے جھے ہوئے ہیں۔ وہ قرآن کی آیات کی جلاوت من رہا تھا مگراس کا مطلب تھے ہے قاصر تھا۔

میڈیکل وفد کی آ مد کی خوثی میں رات کو کھانے کی دعوت تھی، تمام بہتی کے افراد مدع ہے۔ چند کھنے پہلے جہاں رتعی کی محفل ہر پاتھی، اب وہاں کنڑیاں جلا کر لوہ کی آیک سلاخ پر ایک گائے کو ذرائ کر کے لٹکایا عمیا تھا۔ انگاروں سے گائے کا گوشت بک ممیا۔ چاروں طرف خوشبو پھیل گئا۔ گائے کا گوشت برا الذیذ تھا۔ تیز اور ابی چھری سے کا ب کاٹ کر کھا اجار ہاتھا۔

سب لوگ کھانے ہیں مشنول تھے کہ اچا تک ذاکم عبدالرحمٰن نے مترجم کی وساطت سے رئیس قبیلہ سے پوچھا: جب ہم اس بستی ہیں وافل ہوئے تو اس وقت رتص کی محفل پر پا تھی، دہ کس مناسبت سے تھی اور بہلوگ کیوں نائی اور کا رہے تھے؟

رئیس قبیلہ نے آسان کی طرف دیکھا، پھرایک ستون سے لکھ ہوئے پھڑے کے تھیا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا۔ یکفل، رقص کی تقریب تھی، اسے ہم" بارانی رقص" کہنتے ہیں۔ وہ تھوڑی در رکا اور کنے لگا: آپ کو معلوم ہے، ہماری کھیتی باڑی کا انحصار بارش پر ہے۔ بروقت بارش ہو جائے تو ہماری کھیتیاں اہلہاتی ہیں۔ اور بارش ند ہوتو پھر فشک سالی ہوتی ہے اور قبط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، چنا تھے جب بارش ہونے ہیں تاخیر ہوجائے تو ہم ناچنے ہیں، اس رقص کے ذریعے بارش طلب کرتے ہیں، اس عمل کوہم بارانی رقص کے نام سنے یادکرتے ہیں۔

ڈاکٹر عبدالرحمٰن نے پہلو بدلاء رئیس قبیلہ کی طرف غور سے دیکھا اور پو جھا: لوگ جب ہے رقع کرتے ہیں تو کیا ہارش نازل ہوتی ہے؟

رکیس قبیلہ نے ایک مرجہ پھر چنزے کے تھیلے کی طرف دیکھا جو قریب ہی ایک سنون کے ساتھ لٹک ریا تھا اور پولا زباں بارش ہو جاتی ہے۔

ڈاکٹر کو یڑا تعجب ہوا، انھوں نے ایک بار پھرزور دے کر سوال کیا: کیا ہر مرتبہ ....؟ رکس قبیلہ کے چیرے پر مسکراہٹ آگئے۔ اس نے کہا: بی باں! ہر مرتب بارش ہوئی ہے ....کیکن میرے عزیزا تمھیں بیاجان کر تعجب ہوگا کہ رقص کرنے سے بارش نہیں ہوئی بلکہ بارش ہونے کا امل سبب تو اس قبل کے چزے والے تھیلے میں چھیا ہوا ہے۔ اس نے بڑے احترام کے ماتھ اس تھیلے کود کھا جو ستون سے لٹک دہا تھا۔

ڈاکٹروں نے بھی اس تھلے کی طرف نگاہ دوڑ ائی اور تجب سے بو چھا ہلین اس تمل کے چڑے کا ساس تھلے کا سس اس تھلے کا سسار ش سے کیا تعلق ہے۔ سے بیتو آپ بڑی جیب بات کرد ہے ہیں؟ آخراس میں ایسا کون سا تجید چھپا ہوا ہے کہ اس تھلے کی دجہ سے بارش ہو جاتی ہے؟

''کونا' جو مترجم کے فرائض سرانجام دے رہا تھا، دو بھی تجب سے پیلو بدل رہا تھا اور بڑے سے شوق اور عالم جرت بڑے شوق اور عالم جرت در بکھا تو اپنی جگہ سے اٹھا ، چار پانچ ہے کے لوجوانوں کو تھلے کی طرف بھیجا اور اپنی در بان میں بربروایا۔ نوجوان اس تھلے کی طرف برھے اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے بیچ اور اپنے مان کا بے تھیلا غاصابر الدوروزنی معلوم بونا تھا۔ انعون نے اسے جاردل طرف سے بیکا اور اپنے مان کا بے تھیلا غاصابر الدوروزنی معلوم بونا تھا۔ انعون نے اسے جاردل طرف سے بیکا اور اپنے مانہ کا سے جاردل طرف سے بیکا اور اپنے مانہ کا بیات کے دورا سے نے کا دیا تھا۔ انعون نے اسے جاردل طرف سے بیکا اور اپنے مانہ کو اس کے بیکا دیا تھا۔ انعون نے اسے جاردل طرف سے بیکا دیا تھا۔ انعون نے اسے جاردل طرف سے بیکا دیا تھا۔ انعون نے اسے جاردل طرف سے بیکا دیا تھا۔ انعون نے اسے جاردل طرف سے بیکا دیا تھا۔ انعون نے اسے جاردل طرف سے بیکا دیا تھا۔ انعون نے اسے جاردل طرف سے بیکا دیا تھا۔ انعون نے اسے جاردل طرف سے بیکا دیا تھا۔ انعون نے اسے جاردل طرف سے بیکا دیا تھا۔ انعون نے اسے جاردل طرف سے بیکا دیا تھا۔

اوردئیں قبینہ کے سرمنے لا کر رکھ دیا۔ تمام حاضرین کی نگا ہیں ای تھلے پر بی ہوئی تھیں کہ نہ جائے اس کے اندر کیا ہے؟

'' یہ کیا ہے؟'' ذاکٹر نے فوزا ہو چھا۔۔ اس سوال کے جواب میں رئیس قبیلائے ایک 'وجوان کو تھیلا کھولنے کا تھکم ویا تو تیل کے چڑے والے تھیلے سے کتابیں برآ مدہو کیں۔ ڈاکٹر نے رئیس قبیسہ کی طرف ویکھا، حبرت کے مارے اس کی آئٹھوں کی بتلیاں گردش 'رنے گئیں۔۔

رکیس فیبل مسکرادیا، مجر گویا اپنے ماضی میں کھو گیا، اس نے بیبلو بدل اور کہنے لگا: سنو

میرے عزیز: ہم ان آبابوں کی زبان نہیں جائے، نہ ہم اضی پوھٹا جانے ہیں۔ لیکن ہم

ان کا احرّ ام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ ری

ٹیما۔ ان کے نزدیک بھی یہ کتابیں نبایت مقدر اور محرّ مخیس۔ ان سے سینہ سینہ ایک

روایت چلی آ ری ہے، وہ یہ کا ان کتابول میں جو زبان کھی ہوئی ہے، ہم اس زبان کے

ذریعے بارش کے رب کو پھارتے ہیں اور اس سے مدوضب کرتے ہیں۔ جب ہم کو کی کوئی

کنی سوسال بیت بیچہ جماری اس بستی میں ایک بیز ای مبارک مخص آیا تھا، اس نے اس نے اس نے بین میں دیا تک قیاری اس بستی میں ایک بیز ای مبارک مخص آیا تھا، اس نے اس بستی میں ویا تک قیام کیا ۔ وولوگوں کو بارش کے دیس کی عبادت کے طریقے بتاتہ تھا۔ وو سمجھا تا تھا کہ کوئی مشکل دفت آئے بابارش منہ ہوتو کیا کرتا جائے۔ اس کے باس میں کما بیس تھیں میں جھوڑ گیا۔ ہم اسنے آباء و اس بستی سے دوانہ ہوا تو یہ کما بیس میں جھوڑ گیا۔ ہم اسنے آباء و اجداو کی اس وراشت کو اب تک سنجا لے شیشے بیں۔ ہمیں ان کما بول کی عبارتوں اور اس بیس موجود مضایمن کا کوئی علم نہیں ، سوائے اس کے کہ ان کما بول میں بارش کے رب کو بیس موجود مضایمن کا کوئی علم نہیں ، سوائے اس کے کہ ان کما بول میں بارش کے رب کو

بکارنے کا طریقہ موجود ہے اور ہمیں سینہ بسید نظافی ہونے والے بحض کلمات یاد ہیں جنسیں ہم بارانی رقع کے دفت اداکرتے ، یزھتے اور گاتے ہیں۔

ڈاکٹرنے جب بیر تعظومی تو اس پر جیب سرشاری طاری ہوگی۔وہ و بواند واران کھا بول کود کیمنے لگا۔ جول جوب وہ ان کے اوراق پائٹنا جا رہا تھا، اس پر ہیب و جرت کی طی جل کیفیت طاری ہوتی جاری تھی۔ اس نے ان کمالیوں کوجلتی ہوئی آگ کے تحریب کیا تا کہ اس کی روشنی میں دکھے سکے کہ بیرکون ٹی زبان ہے؟ اوران میں کیا تکھا ہوا ہے؟ تا کہ راز سے پر دہ اٹھ سکے، چھر جونجی ایک کماب کی عمارت پر نظر پڑی، وہ کیہ وم جونک اٹھا اور ہے ساختہ بولا: ارے بیرکیا۔۔۔۔۔بیش کیا دکھے رہا ہوں؟ واہ ایر تو تر آن کریم کے الفاظ بیں۔الف۔۔۔۔۔لام ۔۔۔۔میم۔

ہی تو عولی حروف ہیں۔ ہاں بیاتو عربی زبان کی کتابیں ہیں۔اب اس نے ایک ایک کرکے کتابیں دیکھنی شروع کیں اور سکتے کے عالم میں بول اٹھا۔۔۔۔۔ارے! بیاتو دیلی کتابیں ہیں! بیاتو اسلام کی تعلیمات پری ہیں۔ بیاتو حدیث کی تماجی ہیں!

بحراس نے اوراق کا ایک مجموعہ اٹھایا اورائیس و کھنا چلا گیا۔ اچھا بیرتو قرآن ہے۔
ارے مکمل قرآن .... اچھا اس بہتی میں پینکڑوں سال پہلے آنے والا.... تبلیغ کرنے
والا.... اوران لوگوں کو مسلمان کرنے والا.... دراصل ایک عربی مسلمان تھا۔ سنو ....
ارے سنو! وہ رئیس تبیلہ سے مخاطب ہوا: جارے مسلمان آباء واجداد پینکڑوں سال پہلے
تمماری بستی میں آئے تھے۔ تم لوگوں کو اسلام، قرآن، حدیث، می عقیدہ اور تیک اعمال سکھملانے کے لیے۔

ہاں! ہارے بزرگ اس سرزمین پر اس وقت آئے تھے جب نقل وحمل کے ذرائع

بالکل مفقود خفیه، نه بهوائی جهاز، نه ثرین ، نه کاری،نه بهیں ..... کچھنه تھا۔ ہی سمندروں ميں سُنتان چيلتي تھيں.... گھوڑے ہے... معمراؤن ميں اونٹ ہے..... یا پھر تیل کا زیاں۔ دورونز دیک کے دائل اٹھی سوار یوں برای طرح تا نے بنا کر نکلتے متصاورا پن اپنی منزل کی طرف تن یہ نقد پر چلتے جائے تھے۔اور ہاں وہ اکثر پیدل بی سفر کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر کواحیاس ہی نہ ہوا کہ وہ وٹور جذبات میں مترجم کومتوجہ کیے بغیرتقر رہے کیے جار یا ے ۔ رئیس قبیلہ اور دوسرے مقامی لوگ مبہوت ہو کر اس کی طرف و مکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کی مُفتَكُوكا أيك حرف بهي ان كي مجمد مين نهيس آيا۔ ذاكم كامتر جم' كونا' ' بهي اس خوشخبري ہے مسروراور متحیر تھا۔ وہ اس گفتگو کا ترجمہ کرنے کے بارے میں سوچ بن رہا تھا کہ اجا تک رئیس قبیلہ آئے بردھاءاس نے ڈاکٹر کو گلے نگالیا ور تیرمیڈ لیک مشن کے بنایہ افراد کو مجلے الكاتے ہوئے كينے لكانيس نے كہائيس تفاكرتم لوگوں كو بارش كے رب نے جماري طرف بھيجا ہدر بارش کے رب کی طرف سے ایک عطید ہے کہتم لوگ جماری بستی میں آئے ہو۔ اب ''کونا'' نے مقدی زیان میں تھلے ہے بر آ مد مونے وال کا بوں کے اصل راز ہے یردہ! ٹھایا ادر رکیس فٹیلہا ورویگر مقامی نوگوں کواس راز ہے آگاہ کیا تو ان میں خوشی کی ہر دوڑ علی ۔ آھیں یہ جان کرانتہائی سرت تصیب ہوئی کہائ بہتی کے آباء واجدادسلمان تھے۔ اور بد كمّاين لائے والا ان كى جابت كا باعث بنا تقار لوگ جُد جُكد آيس ميں تونيول كى صورت میں یر جوش مختلو کر رہے تھے ، اسلام کے بارے میں .... اس کی حالیت کے بارے میں ..... بارش کے رب کے بارے میں ..... بقول شاعر ۔ بے غم کی توصد حیف زعرے کہ گزشت كاش اذين فيش كرفنان فمت خوايم يودا



وہ اظہار ملال کردہ عظے کہ ہم اسلام سے اتن دیر کیوں عافل رہے؟ اور پھر میے کا سورج اس بہتی کے لیے سعادتوں، رفعتوں، خوشیوں اور رب العزت کی رضا کا پیغام لایا کہ اس روز سیستی لا إله إلا الله محمّد رسول الله کی ایمان افروز صداؤں سے گونج رہی تھی۔

## چاه کن راه چاه در پیش

یہ پہلی عالمی جنگ 1914ء سے پہلے کا واقعہ ہے۔

ایک تا جرتجارت کی غرض ہے شام کے شہر حلب کی جانب روانہ ہوا۔ راہتے میں طوفان بادوبارال نے آلیا۔ برف باری کی شدت ہے سڑکیں بند ہو گئیں۔ اس زمانے میں اس شہر میں ہوٹی وغیرہ نہیں تھے کہ مسافر وہاں کا رخ کرتے۔ عمومًا واقف کاروں یا رشتہ داروں کے بال قیام ہوتا یا پھر کی بھی اجنبی شخص کا دروازہ کھنگھٹا یا جاتا اوراس ہے رات رہنے کے لیے کہا جاتا تو وہ نہ صرف اپنا دروازہ کھول دیتا بلکہ کھانا بھی کھلاتا تھا۔ یہ دستور ایک مدت تک چاتا رہا بلکہ آج بھی دیبات اور قصبوں میں یہی دستور باقی ہے اور مہمان کا حق سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ گاؤں میں آئے تو اس کی مہمان نوازی کی جائے۔

اس تاجر نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی، گھر والوں نے دروازہ کھولا۔ اس نے بتایا کہ وہ مسافر ہے، رات گزارنا چاہتا ہے۔ گھر والوں نے اے خوش آ مدید کہا، اپنے گھر کے در پیچ کھول دیے۔ بیچھوٹا سا گھر تھا۔ اس میں میاں بیوی اوران کا اکلوتا نو جوان بیٹا رہتا تھا۔ دو کمروں میں ہے ایک میں ان کا بیٹا اور دوسرے میں اس کے والدین سوجاتے تھے۔ دن کے وقت یہی کمرے کھانے پینے اور بیٹھنے کے لیے استعال ہوتے سے۔ گھر والوں نے مہمان کو بٹھایا، کھانا پیش کیا اور پھراس کے پاس بیٹھ کر گفتگو شروع کر دی۔ تاجر نیک دل آ دمی تھا۔ اس نے میز بانوں کو تفصیل سے اپنے حالات سے آگاہ کیا

اور بتایا کداس کے پاس ایک خطیر رقم موجود ہے جے وہ مال تجارت خریدنے کے لیے لایا ہے۔ دات و مرتک باشی ہوتی رہیں۔ میکفتگومیز بان کی بیوی بھی من رہی تھی ماسے بدہ عل کمیا کہ ہمارے مہمان کے پاس بھاری رقم موجود ہے۔

سوتے وقت اہل خانہ نے مہمان کے لیے نئے بستر کا اہتمام کیا ۔اس پرمہمان لیٹ حمیا ، دوسرے کونے میں ان کا بیٹائیٹ حمیا۔

بوي نے اچا مک خاوند کے کان میں سر کوشی ک:

ہم آخرکب تک نقر وفاقہ کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ ہمارامہمان الدارآ وقی ہے۔ ایک بڑی رقم اس کی جیب بٹس موجود ہے، ہمیں رقم کی شدید ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہیں تو رانوں رات امیر بن سکتے ہیں.....گر دو کیے؟ خاوند نے بوجھا۔

اس وقت ایدا نادر موقع ہے جوشاید بھی ندآئے۔اس کی بیوی نے ورظایا: آؤہم اس مہمان کو آل کر دیں جنتا مال اس کے پاس ہے، قابو کرلیس اور لاش ٹھکانے لگا ویں۔اس طوفان بادد بارال کے موتم میں کسی کو بچھ پیدیھی ندیبل سکے گا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان موجود ہے۔ رات اندھیری اور مرد ہے، لاش کو ٹھکانے لگانا کو کی مشکل نہیں۔ہم راتوں رات بہت الدارین جاکس ہے۔

اس کا خاوند پہنے قو انکار کرتا رہا کہ مہمان کے ساتھ ایساظلم کرنا بڑی وحشیانہ حرکت ہے مگر اس کی بیوی اس کا حوصلہ بوسا رہی تھی، اوھر شیطان بھی زور لگا رہا تھا۔ ہم اپنی شدید مشرورت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔خون کرنا ہماری خواہش شیس مگر بھوک کا علاج تو ہمرحال کرنا ہوگا۔ اس کی بیوی أسے اس طرح کے جھوٹے دلاک سے قائل کرتی رہی۔ بالآخر وہ اس کی باتوں ٹیں آ گیا۔ اب وہ اسپنے مہمان کوئی کرئے اور اس کا مال

چینے کی بلانک کرنے لگا۔

رات آوی سے زیادہ بیت پیکی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ بور ہا تھا۔ برف باری کا طوفان جاری تھا اور ادھر میاں بوی تجر تیز کررہے تھے۔ بیوی شوبر کو حصلہ بھی دی جارت تھی۔ وہ بالا تر اپنے بیٹے اور مہمان کے کمرے میں واخل ہوا۔ بیوی اس کے بیٹھے بیٹھے تھی۔ وہ آ ہستد آ ہستہ چہتا ہوا کرے کے ہائیں رخ مڑ جہاں اس نے اپنے ہاتھوں سے مہمان کے لیے نیا بستر بچھا یا تھا۔ کمرے میں شدید اندھیرا تھا۔ اس نے بستر شولا ، پھراندازے سے کرون تلاش کی اور منجر چا دیا۔ جس طرح بکری ذری کی جاتی ہے اس طرح اسے ذری کر دی۔ اس کی بیوی لیک کر آ سے برھی اور لاش اٹھانے میں اس کی بددگی۔

دونوں میاں ہوی دروازے پر لائی تھینے کر لائے تو اچا تک بیلی چکی اور ایک بیلی جوں اپنے سے کہتے ہوئی ہے۔ انھوں نے اپنے کو تے بینے کی تھی۔ انھوں نے اپنے کو نے جو کی تھی۔ انھوں نے اپنے کو ذرح کر ویا تھا۔ میاں ہوی کے حلق ہے دل بلا دینے والی جیس لیکس اور دونوں بے ہوئی ہو کر کر پڑے۔ جینی من کر مہمان بھی جاگ اُٹھا اور ان کے ہمائے بھی بھاگ ہوا کہ انھوں نے ان پر شعندے پائی کے جمینے مارے تو انھیں ہوئی آیا۔ پولیس کو اطلاع می ، دونوز اپنی کئی نے تھوڑی کی تفوری کی تفتیش کے بعد پولیس والے اصل تھا کی تھے۔ تھے یہ ہوا کہ جب رات کو اس کا والد مہمان کو الوداع کہ کر اپنے کرے بیں چلا کیا تو مہمان اور اس کا بینا خاصی دیر تک یا تیں کرتے رہے۔ اس دوران اچا تک کڑے پر نیند نے غلبہ پالیا اور دوران اچا تک کرتے کرتے مہمان میں کے بستر پر سوگیا۔ مہمان نے آسے جگانا مناسب نہ اوروہ یا تیں کرتے کرتے مہمان می کے بستر پر سوگیا۔ مہمان نے آسے جگانا مناسب نہ اوروہ چیکے ہے اٹھا اور س کڑے کرتے مہمان می کے بستر پر سوگیا۔

جب میزبان اسے قتل کرنے آیا تو اسے یقین تھا کہ وہ جسے قتل کررہا ہے، وہ مہمان ہی

ہے۔ اس دھوئے میں اس نے اپنا ہی بیٹر تمس کرڈالا۔ ہمسایوں نے انظے دن اس نوجوان کو دنس کردیا اور اس کے ماں باپ جیل خانے کی ملاخوں کے بیچھے دھکیل ایسے گئے۔ اس طرح ان لالچی میاں بیوں کو اپنے کیے کی مزامل گئے۔ بیتو تھی ان سکے لیے دنیووی مزاد آخرت ہیں بارگاہ اللی میں جوابدی کا تھی ترین مرحلہ ایجی باتی تھے۔ رح .... جے اکارے کند سائل کہ باز آید بیٹیمانی!

# بيرت ببلند ملاجس كول گيا

قریش مکہ کے دل رسول اکرم مٹائیا کے خلاف دل غیظ وفضب سے بھر ہے ہوئے تھے۔ آپ مٹائیا کی صحابہ کرام بھی ان کی شدید نفرت کا شکار تھے۔ دشمنانِ دین اپنے لوگوں کورسول اکرم مٹائیا کا اور آپ کے صحابہ کے خلاف ورغلاتے رہتے تھے۔ جینے مُنہ اُتی ہاتیں۔ کوئی کہتا: محمہ کو تھا گھا اور آپ کے صحابہ کے خلاف ورغلاتے رہتے تھے۔ جینے مُنہ اُتی ہاتیں کوئی کہتا: محمہ کوئی مشورہ دیتا کہ جب بھی مجمد مٹائیلی دعوت اسلام دیں تو خوب شور مجایا جائے تا کہ کوئی ان کی بات ہی نہ سننے پائے ۔۔۔۔۔اس متم کی باتوں کے علاوہ کفار شرکین طعنہ وشنیع اور گالی گلوچ سے بھی اکثر کام لیتے تھے۔

رسول اکرم ترای کے خلاف حقد وحسد کا اندازہ اس امرے لگایا جاسکتا ہے کہ قریش کے ذک اثر لوگ آپ ترایش کو قبل کر دینے کے در پے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب بڑاؤ کا بھی یہی حال تھا۔ جب انھیں رسول اکرم ترایش کی دعوت برداشت نہیں ہوئی تو وہ بھی آپ سے باہر ہو گئے اور آپ ترایش کو صفحہ بستی سے مثادینے کی قشم کھالی، پھر تکوار سنجالی، ترکش کندھے پر رکھا اور رسول اکرم ترایش کا کام تمام کرنے کی نیت سے گھرے روانہ ہوئے۔ کندھے پر رکھا اور رسول اکرم ترایش کا کام تمام کرنے کی نیت سے گھرے روانہ ہوئے۔ آسے حضرت عمر بن خطاب بڑاؤی کی زبانی بیدواقعہ سنتے ہیں:

میں رسول اکرم من النظم کو قتل کرنے کی نیت ہے اپنی تکوارے لئکائے اور ترکش کندھے پر رکھے چلا جا رہا تھا۔ میرا ارادہ محمد من النظم کے ٹھکانے کی طرف تھا۔ اتفاق سے رائے میں قیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوگئی۔ وہ اسلام قبول کر چکے تھے مگر انھوں

152

ن اپن قوم ك خوف س اين اسلام كا ظهارتيس كيا تها دانهول في محص كها: أَيْنَ مَذْهَبُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟

"ابن خطاب! كدهر چلے؟"

میں نے کہا:

أُرِيدُ هٰذَا الصَّابِئَ الَّذِي فَرَّقَ أَمْرَ قُرَيْشٍ وَسَفَّهَ أَحْلَامَهَا وَعَابَ دِينَهَا وَسَنَّهَ أَحْلَامَهَا وَعَابَ دِينَهَا وَسَبَّ آلِهَتَهَا فَأَقْتُلُهُ

''میں اس بے دین کی طرف جا رہا ہوں جس نے قریش کا معاملہ علین کر دیا ہے (ان میں اختلاف پیدا کر دیا ہے)، ان کے خواب چکناچور کر دیے ہیں، ان کے دین کوعیب لگادیا ہے اور ان کے معبودوں کو گالیاں دی ہیں، اس لیے میں اس کا کام تمام کرنے جارہا ہوں۔''

تعیم بن عبداللہ ڈاٹٹونے مجھ ہے کہا: اللہ کا تتم اے عمر اسمیس تمھارے نفس کے مجب نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کیاتم یہ بیجھتے ہو کہ محکو آفل کرنے کے بعد چین سے رہو گے؟ سرز مین مکہ پر دندناتے پھرو گے اور بنی عبد مناف شمیس یونمی آزاد چھوڑ دیں گے؟ آخرتم پہلے اپنے گھرانے کی فکر کیوں نہیں کرتے، انھیں کیوں نہیں سدھارتے؟ تم خواہ مخواہ محمد کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟

میں نے یو چھا: میرے گھرانے تے تماری کیا مراد ہے؟

نعیم بن عبداللہ: تمھاری بہن فاطمہ اور تمھارے بہنوئی سعید بن زید ٹا ہیں۔۔۔۔ ان دونوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد ٹاٹھانی کی پیروی کرنے گے ہیں۔ شمھیں پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے، بعد میں محمد ٹاٹھانی کی! تعیم بن عبداللہ ڈاٹھ نے عمر بن خطاب ڈاٹھ کو بیاطلاع اس لیے دی کہ وہ عمر بن خطاب ڈاٹھ کے تیے میں میں خطاب ڈاٹھ کا رخ کے تیور دیکھ کران کی بری نیت بھانپ گئے تھے، چنانچہ انھوں نے عمر بن خطاب ڈاٹھ کا رخ محمد مُاٹھ کے چھرکران کے اپنے گھرانے کی طرف کر دیا۔

عمر بن خطاب بھائن طیش میں آ کراپی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ بہن کے گھر پنچے اور دروازے پر دستک دی، اس وقت ان کے گھر میں حضرت خباب بن ارت بھائن موجود تھے۔ انھوں نے عمر بن خطاب بھائن کی آ وازشی تو فوراً اُٹھے اور گھر کے ایک کونے میں حجیب گئے۔ ادھر فاطمہ بنت خطاب بھائن نے وہ صحیفہ جو خباب بن ارت بھائن کے کرآئے تھے اور انھیں پڑھارے تھے، پھی دیا۔ عمر بن خطاب بھائن دروازے بی پر خباب بن ارت بھائن کی قراءت بن چکے تھے۔ جو نہی دروازہ گھلا، وہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا: مَا هَذِهِ الْهِينَةُ الَّتِي سَمِعْتُ

" بیجھینی بھینی آواز کس کی تھی جومیں نے سی ہے؟"

سعید بن زید دفاقۂ نے کہا جنہیں ، آپ نے کوئی آواز نہیں تی ، میص آپ کا وہم ہے۔ عمر بن خطاب دفاقۂ نے فورا کہا:

بَلَى وَاللَّهِ! لَقَدْ أَخْبِرْتُ أَنَّكُمَا تَابَعْتُمَا مُحَمَّدًا عَلَى دِينِهِ

"بال،الله كاتم! مجع بتايا كيا ہے كتم دونوں نے محد تاليَّمْ كادين قبول كرليا ہے۔"

يه كهدكر عمر بن خطاب اللَّهُ نَا الله عليه بنونى كا كريبان تحينچا اور ان كى پٹائى شروع كر
دى۔ ان كى بهن فاطمه بنت خطاب اللَّهُ شو ہركو بچانے آگے برهيں تو عمر بن خطاب اللَّهُ في روك ان كى بھى نہ بخشا۔ اتنا مارا كه وہ زخى ہوگئيں۔ انھوں نے بھائى كا يه تشدد ديكھا تو بلند بہنگى ہے كہا:

### نَعَمْ، لَقَدْ أَسْلَمْنَا وَآمَنَّا فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ

"باں ہاں! (کان کھول کرس لو) ہم دونوں نے اسلام قبول کرلیا ہے اور اللہ پر ایمان لے آئے بیں ، ہمارے ساتھ جو چاہو کرلو (اب ہمارے دل سے اسلام ہرگر نہیں نکل سکتا)۔"

> وی دانی که سوز قرامت تو؟ دگرگول کرد تقدیم عمر را!

ابِعرضت يَكِي موع لهج من بمشره محرّمه عناطب موع: أَعْطِينِي لهذِهِ الصَّحِيفَةَ الَّتِي سَمِعْتُكُمْ تَقْرَوُونَ آنِفًا أَنْظُرْ مَا لهذَا الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ؟

'' ذرا مجھے وہ صحیفہ تو دکھلاؤ جے میں نے تم لوگوں کو ابھی پڑھتے سنا ہے، میں دیکھنا جاہتا ہوں کہ آخرمجمہ مُکالِیٰمُ کون کی کتاب لائے ہیں؟''

عمر بن خطاب ڈاٹنڈ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔انھوں نے صحیفہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو بہن نے فرمایا:

إِنَّا نَخْشَاكَ عَلَيْهَا

" جمیں اس صحفے کے بارے میں تم سے خدشہ ہے (مباداتم اس کی بے حرمتی کر بیٹھو)۔"

عمر ڈاٹٹڑنے کہا: ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے معبووں کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس صحیفے کا کچھنیں بگاڑوں گا، بس اسے پڑھوں گا اور شمعیں لوٹا دوں گا۔

بہن نے بھائی کی زبان سے سالفاظ سے تو دل ہی میں سیتمنا دامنگیر ہوئی کہ کاش! عمر بھالاً ا اسلام قبول کرلیں، چنا نجے انھوں نے کہا:

يَا أَخِي! أَنْتَ نَجَسٌ عَلَى شِرْكِكَ وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ "ميرے بحائى! تم اپ شرك كى نجاست پر قائم رہنے كى وجہ سے ناپاك ہو۔ قرآن كوتو صرف پاك لوگ بى چھو كتے ہيں۔"

بہن کی بات من کر عمر جائٹڈ فوراً اٹھے، عنسل کیا اور بہن کے پاس واپس آئے، اب انھوں نے انھیں صحیفہ دے دیا۔ میسور ہُ طُرِ تھی ۔عمر جائٹؤ نے سور ہُ طُر کی ابتدائی آیات ہی پڑھی تھیں کہ بے ساختہ یکاراً مٹھے:

مَا أَحْسَنَ هٰذَا الْكَلامَ وَأَكْرَمَهُ!

" يكلام كتناا حجهاا دركس قدر پا كيزه إ"

اپنی ہمشیرہ محترمہ کی معیت میں عمر بن خطاب بڑاٹا کے گنتی کے بید چندلمحات کتنے محمودہ مسعود تھے جنھوں نے اُن کے دل کی دنیاز بروز برکر کے تاریخ کا دھارا بدل ڈالا۔۔۔۔۔اب عمر پہلے والے عمر ندیتھے۔اب وہ قبول حق کے لیے مائل ہو چکے تھے۔ ™

بہن کے ایک ہی ایمانی جملے نے عمر بن خطاب کی شدزوری چت کر دی۔ وہ انتہائی

1 ويكي السيرة الشامية :495/2.

سنم فتول

بہادر ہونے کے باوجود بہن کے کلمات صدافت کے آگے ڈھیر ہو گئے۔ ہاں، وہ حروف عزم واستقلال بہن کی زبان ہے اس وقت نگلے تھے جب بھائی کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد وہ لہولہان ہوگئی تھیں۔اس حالت میں بھی بہن کی حرارت ایمانی نے بھائی کے ول میں شمع اسلام روشن کردی۔ ہاں! وہ جملے یہ تھے:

''اے عمر! جو چاہو کرلو، جتنا چاہوہمیں مارلو، جس طرح چاہوہمیں ستاؤ گر۔۔۔۔۔ اسلام ہمارے دلوں میں رائخ ہو چکا ہے، اب وہ ہمارے دل ہے بھی نہیں۔ نکل سکتا '' !!!

البدء والتاريخ 89/5 البداية والنهاية 80/3 وغيرهما.

# الحچى تربيت كالشحيح طريقه

اس کی عمرابھی ہیں سال ہے آ گے نہیں بڑھی تھی ..... دولت وٹروت کی گود میں اس کی عمرابھی ہیں سال ہے آ گے نہیں بڑھی تھی ۔۔۔۔۔۔اپنی پرورش و پرداخت ہوئی تھی .۔۔۔۔ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جوائے میسر نہ آئی ہو۔۔۔۔۔۔اپنی زندگی میں اس نے بھی معمولی سی تکلیف کا منہ بھی نہ دیکھا تھا ۔۔۔۔۔ وہ اپنے مال باپ کا اکلوتا بیٹا تھا ۔۔۔۔۔ چار بہنوں کے بعد اس کی ولادت ہوئی تھی ، اس لیے والدین کی طرف ہے بہت لاڈ پیار ملتا تھا۔۔۔۔۔اس کے والدین نے اس کا نام عادل رکھا۔

عادل اب انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کر چکا تھا..... ایک دن اس کے والد نے اے اپنے پاس بٹھالیا اور کہنے لگا:

"بينے! ميں جو پچھ کہوں،اے دھيان سے سنواوراس كے مطابق عمل كرو .....

میری دلی تمناہے کہ اپنی زندگی میں شخصیں اپنے ساتھ کاروبار کرتا دیکھوں .....میراخیال ہے یو نیورٹی میں تمھارے دافلے کا کوئی خاطرخواہ فائدہ نہیں ..... کیونکہ یو نیورٹی کی ڈگری لیکر بھی تم اس کے مطابق کام نہیں کر سکو گے..... چونکہ میری تجارت اور میرا کاروبارتمھارے انتظار میں ہے.....

عادل تھوڑی در سر جھکائے سوچتار ہا ..... پھر بولا:

"اباجان! آخریس آپ کی باتوں ہے اتفاق کیوں نہ کروں گا....خود اپنے ہی بھلے کے لیے آپ کے ارشادات ماننے میں بھلا کیا حرج ہے؟ .... جب مجھے اپنے کاروبار کا

ذ مددار بنائی ہو جھاس کے اصول دخوابط اور حقیقت ضرور جھنی جاہیے..... تم مجھا پی حتمی رائے بنا کا عاول!..... (والد نے قطع کا می کرتے ہوئے کہا۔) ش آپ کے ارشادات سے پوری طرح متفق ہوں، اللہ تعانی شمعیں بر کمت دے۔ (.....عادل نے جیدگی ہے کہا۔)

عاول کی موافقت سے والد کو بردی خوشی ہوئی۔ اسے بول محسوس ہوا جیسے اس کی ساری تمنا دُل کا در بیند خواب بورا ہو گیا۔۔۔۔ والد اپنے بیٹے کی ہر خواہش منٹول بی بوری کر دیتا تھا۔۔۔۔۔۔

عادل اب این والد کے ماتحد کاروبار میں شائل ہو چکا تھا۔۔۔۔۔اُس نے باپ کا باتحد بنانا شروع کر دیا۔۔۔۔ وہ اندرونِ ملک اور بیرونِ ملک مختلف شمروں میں اپنے کاروبار کے سلسط میں جانے لگا۔۔۔۔۔ایک دن سفر سے وانہی پر وہ اپنے خالہ زاد ماجد کے تھر پہنچا۔۔۔۔ جو اس کا سب سے قریبی دوست تھا۔ اس کی خالہ نے دروازہ کھولا اور کہنے گل: ماجد اپنے کمرے میں جہا پڑا ہوا ہے۔۔۔۔۔۔۔ بیکن میرے بینے عاول! میں شمیس بتا دول کہ ماجد پہلے سے بہت بدل چکا ہے۔

سینے بی عادل کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فور اپو چھا: آخروہ کیے بدل گیا خال ؟ خالد نے جواب دیا: وہ کئی دن سے اپنے کرے میں تنہا پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کا بھی ہوش جیس ....۔

عاول بنس برا۔ کینے لگا: خالہ ایر بیٹانی کی کوئی ہات نہیں .... ان شاء اللہ ی اسے اصلی و گر پر انتا ہوں۔ یہ کہد کر عاول اینے جگری ساتھی ماجد کے کمرے میں واقل جوا ..... دونوں انتہائی شوق سے ملے اور مح کنتگو ہو گئے۔ انہا تک عاول نے دیکھا کہ ماجد کی حالت

غير ہور بي ہے۔

ماجد به کیا ہو گیا ہمیں کون سامرش چیٹ گیا ہے؟ .....

وه و جائز و لئے کیچے میں زولا: اس دراز میں انجکشن رکھا ہو ہے۔فوز ا نکا واور مجھے لگادوں

ما جدانجكش كنف كے بعدا بني طبعي حالت برآ "لبار

آخر یہ کون سا مرض اوحق ہو گیا ہے؟ ۔ ۔ یہ کس بیاری کا انجکشن ہے؟ ۔ عادل نے حمرت سے پوچھا۔

درامش بدروگ بیرون پینے کی وجہ سے لگاہے ..... عادل ایبرون انسان کے لیے الیک موت ہے جربظاہر مون ومس کے دامن میں پیچی رہتی ہے ۔ عادل ایس تصمیل فیرعت کرتا ہوں کرتم بھی بیرون مت بینا در نہ تما را بھی وی حشر ادگا جو میرا ہوا ہے ! .... میں ایسے دور سے گزر رہا ہوں جس کا بیان حالت سے باہر ہے ... میری زندگ اجر ن ہوگئے ہے ۔

ماجد کی بات سن کرے دل نے کندھے آپکائے اور بدی شان بے نیاز ک سے کہا: ایسی چیزیں مجھے کوئی نقصان نبیس بہنچا تیں، بیتو میرے لیے معمول کی بات ہے، بیس نے کی واجد مشیش کا چیکا لیا ہے، مجھے تو آج تک کچھنیں ہوا ۔ ،

ماجد نے کہا: بھٹی احقیش کا ٹر ہیروئن سے مختلف ہے ، ، ہیروئن انسال کو تل کر ویق ہے ۔ عاول نے ماجد کی بات کو ؛ قابل توجہ مجھا اور دراز سے ہیروئن نکا م کر چنے لگا ، چند ہی ملے گزرے تھے کہ اس نے کروٹ فی اور ہے ہوٹن ہو گیا ، ... تھوڑی دیر بعد جب وہ ہوٹن میں آیا تو ماجد نے اے بھر ہیروئن سے دور رہنے کی آلقین کی .....

دوسرے ون عادل ما جد کے گھر گیا ..... ماجد کے پاس اس کے دوستوں کی بھیرد گئی ہوئی تھی ..... وہ سب ہیروئن بینے میں منہمک تقص .... عادل نے ان کے ساتھ گزشتہ روز کی لذت لینی جاتی جنانچہ وہ بھی ہیروئن بینے میں مصردف ہوگیا .....

ا جا تک ایک دن عادل کواطلاع کی که ماجداوراس کا تمام گروپ گرنتار ہوگیا ہے۔ اس کو ہیروئن فر دخت کرنے والے نے گروہ کاعلم ہو گیا۔اور جب ان کوسعلوم ہوا کہ بیامیر کارو ہار کی ہے تو اسے نہا بیت مہنگی ہیروئن فروضت کرنے نگے۔

ماجد کھے بن مدت بعد جیل سے رہا ہو کر گھر آئیا .... جیل سے آتے بن اسے ہیروئن اور حشیش پنے کی وجہ سے ایسا مرض لاحق ہوا کہ وہ ایر بیاں رگز دگر کر موت کے گھاٹ اُر کیا .... باجد کی وفات سے عادل کو بوا دھی انگا .... کیونکہ ماجدا کی کا بہت بن قر بی دوست تھا .... اب عادل بھی بیار رہنے لگا اور پھر وہ اسپنے علاج کے لیے مصر کے دارائکومت قاہرہ چلا گیا .... وہاں ڈاکٹروں نے اس کا اٹیمی طرح علاج کیا اور وہ شفایا بہو کر وطن لوٹ آیا ....

عادل اب نشر آ در چیزوں سے کلی طور پر سبکدوش ہو چکا تھا.... جب ہمی اس کے خیالوں کا رخ نفتے کی طرف برجے لگا، وہ نوزا پونکنا اورا پنے خیالوں کو جھٹک دیتا..... عادل کا والداس کی اس حرکت سے بکسر بے خبر تھا.... ایک وقعداس نے کا روبار کے سلسلے میں اپنے بیٹے کو بورپ بھیجا....اس ملک میں جہاں کی سو سائٹ مادر پیدر آزاد ہے... عادل کا وہاں ایک ایسے گروہ سے تعارف ہوا جس کے ارکان ہیروئن پیتے تھے انہوں نے اے بھی اس کی دعوت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ تھوڑی بہت نی اور شمسیں کوئی

نقصان نہیں پیچے گا ہتم اسے پی کرتو و یکھو کہ کتنا عزہ '' تا ہے۔۔۔ اگر بیندا کے تو استعمال کرنا در ندتر ک کروینا ۔۔۔۔

ے ول ان کی باتوں کی حقیقت خوب سمجھتا تھا۔ عادل نے خود کو ہیروئن کے استعمال سے بچھ دن تک بچائے رکھا مگر کہ تک ؟ ہیے دوستوں کی با تیں اس کے دل وہ ماغ میں سرایت کر بی تک بچائے رکھا مگر کہ تک ؟ ہیے دوستوں کی باتیں اس کے نتیج میں اس ک سرایت کر بی تکئیں، چنانچہ اس نے پھر ہیروئن کے بغیرہ نہیں سکتا تھا۔ ورستوں نے جب حالت گرزتی چی تھی اس کی سام نامی کے دوستوں نے جب عادل کی میصور تھال دیکھی تو انھوں نے وس کے خلاف کیے سازش کی ۔ اس ک ارکھوں کی رقم چوری کر لیا ۔ اور دہاں ک ارکھوں

عادل کو ہو آن آیا تو وہ من چکا تھا ... جب دہ مقررہ پر وگرام کے مطابق واپس تہیں آیا تو اس کے والدین کو بڑی تقویش لاحق ہوئی، چنا نچہ اس کا والد اس کی تفاش میں یورپ سی جب وہ متعلقہ شہر کافئی کراس کمرے میں گیا جہاں اس کا بیٹا تھہرا ہو تھ تو بیدد کچے کر اس کی آبھیں پچٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ عادل نشے میں است بت بڑا ہے ۔ اس کی شکل گجڑ چکی ہے، بدن کا رنگ وروپ اُجڑ چکا ہے۔ درسحت کی چولیس بٹل چکی ہیں ....

مید منظرد کلیئر والدکونا قابل بیان صدمه دا وراس کی آنکھوں ہے آفسو بہتے گئے ۔ ، وہ بیٹے کو لے کرو پس وعن آیا ایک اچھے ہا پیل میں علاج کے لیے داخل کر ہے ۔ ، اللہ کے فضل اور پھر ڈاکٹر دل کی کوشش ہے وہ شفا ہاہ ہو گیا۔

اس واقعے سے عادل کے والدین کی آنکھیں کھل کئیں اوراٹھیں ،یہ سبق حاصل ہوا جسے وہ زندگ مجرنہ بھلا سکے .... اٹھیں اب محسوس ہوا کہ اولا د کو بھاری رقم وے کر اور اس پراندھا اعتاد کر کے اس کی اچھی تربیت نہیں کی جاسکتی ، خاص طور پر نوجوانوں کوان ک ضرورت سے زیادہ پید دینا اور ان کا دھیان نہ رکھنا ایسی تمافت ہے جس کی بعض اوقات تا بی جی نہیں ہو پاتی۔ یہ فیاضی ان کو گڑھے میں دھکا دینے کے مترادف ہے ۔۔۔۔۔۔۔اولا دکی اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اے محدود بجث دیا جائے' اس کے لیل ونہار پرکڑی نظر رکھی جائے اور اس کی حرکات وسکنات غور سے جافجی جائیں تا کہ وہ بری صحبت کا شکار نہ ہونے یائے ۔۔۔۔۔۔۔

<sup>🛚</sup> قصص من الواقع ، ص: 171- 177.

# خلیفه منصور کوخالد برمکی کامشوره

ظیفہ منصور "نے جب علاقہ ہاشمیہ کو دارالخلافت کے لیے ناکافی پایا تواہے ایک وسیع اور پرفضا جگہ کی جبتو ہوئی۔نوشیروال کا''باغ داد'' پخضرنام'' بغداد'' ہے مشہور تھا۔خلیف کویہ باغ متعدد ملکی مصلحتوں اور آب و ہوا کے اعتدال کی وجہ سے بہت پہند آیا، چنانچہ اب ملک بھرے معمار اور ماہر کاریگر طلب کیے گئے۔

خلیفہ کی طبیعت میں کفایت شعاری کنجوی کی حد تک پنجی ہوئی تھی، اس لیے چند ایک مصاحبین کے مشورے ہے قرار پایا کہ نوشیرواں عادل کے شاہی محلات جو مدائن میں موجود ہیں اور بطور خاص ایوان کسری ، جونہایت وسیع عمارت ہے، سب کومسمار کر کے انھی کی اینٹوں ہے بغداد کی تعمیر شروع کی جائے۔

خالد برکی علیفد کا وزیر تفاراس نے ادب سے عرض کیا: امیر المونین! آپ کا سی تکم

ا فليفد منصور برداد ليراور مد برحكم ان تفاره و كبتا تفاكدا فيهى حكومت كے چارستون بيں۔ (الف) ايسے قاضى جو صرف الله درب العزت ہے ڈريں ، چق وانصاف سے فيصلے كريں اور عدل كے معاطع بيں كسى سے رعايت نه كريں۔ (ب) مضبوط پوليس جو كمزوراور ب بس اوگوں كى مد كري۔ (ج) ماليہ وصول كرنے والے افر جو جائج تول كرومڑى دمڑى وصول كريں۔ (د) وقائع فكار، يعنى اخبار نوليس جوسلطنت كے گوشے گوشے ہے تھے اطلاعات سيسجة ربيں۔ وہ 158 بجرى بيس جج كے لئے لئلا، مكه كرمه كے قريب پہنچاہى تھا كہ بحات احرام وفات پا گيا۔ بغداد كى داغ بيل ڈالناس كا بردائم كارنامه ہے۔ أسى كے زمانے بيں بيشبرعلائے كرام كامركز بن كيا تھا۔ بغداد كى داغ بيل ڈالناس كابردائم كارنامه ہے۔ أسى كے زمانے بيں بيشبرعلائے كرام كامركز بن كيا تھا۔ بغداد كى داغ الله كاب سلمان ہوگا۔ بعض مؤرجين نے افسری النہ ہوگا۔ بعض مؤرجين نے افسری النہ بوگيا۔ بعض مؤرجين نے افسری آتش پرست بتايا ہے جو تھے نيس ۔ خالد برا مكہ خاندان كافر دفر يو تھا۔ نبايت دوراند ليش بوگيا۔ بعض

نامناسب ہے۔ کی اسباب کی وجہ ہے ایوان کر کی کو وجا دینا تھی نہ ہوگا۔ آ جاد قد ہر جسم الربی ہوئے ہیں۔ فوجات اسلام کے حوالے ہے ایوان کسری کی ایک فاجی اجمیت ہے۔ اسے دیکھ کر دور خلافت راشدہ کی فاد تازہ ہوجاتی ہے اور رسوں اللہ الگافی کے اس جوزے کی فعد بین بھی ہوتی ہے جو آپ گافی کی دیادت کے دفت ظہور ہیں آ یا تھا۔ اس موسلے کا ایک خاص پہلویہ ہے کہ نوشیر دال اور خسر دیر دیز نے ایوان کسری فہایت مضبوط بھیادوں پر بخوا تھا۔ زبانہ اور زندگی کتنی بین کروشیں بدل چکے ، کتنے طوفان ، کتنے سیاب اور کتنے بوایا تھا۔ زبانہ اور زندگی میں آئ بھی کرفی فرق نیس آیا۔ آپ اسے مسمار کرنے پرجتنی رقم فرق کی میں آئ بھی بین آئ کی کور فرق فرق نیس آیا۔ آپ اسے مسمار کرنے پرجتنی رقم فرق کی میں آئ کے کا کور کی فرق نیس آیا۔ آپ اسے مسمار کرنے پرجتنی رقم فرق کور کی گری ہوگئی۔ زبانہ کی جو بادے ہی خرق دار آپ کے بادے ہی خرق دار آئ ہے۔ اے دھادیں گری ہے دور آپ کے بادے ہی خرق دار گئی رہیں گا در آپ کے بادے ہی

ظیفہ نے اس دائش مندند مشورے پر کوئی توجہ خددی اور ایوان سری کو وَ حائے کا ظلم و سے دیا۔ ابھی ایوان کا ایک و شد (سفید کل) بن تو زنا شروع کیا تھا کہ تھوڑے ہی دنوں کے حساب سی ب نے منصور پر ہا ہت کر دیا کہ جس قدر مزدوری وَ حائے پر خرج ہوری ہے اس سے شف ، لیت کا سامان بھی دستیاب تیس ہور یا۔ آخر می نے اپنی تلطی کا اعتراف کیا اور ایوان کی تو تر ہور ہے۔

4 اور صاحب علم وضل قلار برا مَدك 170 جمرى شرعرون عاصل جوار ود بور ب 17 يرى تك سلفت عبى كا كرسياد وسفيد كرمخار رب معرى بركى سبب اس فائدان كراكش افراد نهايت عالم فاضل تخدر الل بيت تفضيف جرديد فايت تقييدت ركمة تحد بادون امرشيد ان ست توفزوه بهربيا- اور ديكرعباي فائدان كرفك بحى به بادر مرف كرك كريا المركم بحى وقت عهاسيوس كان كات كرافل بيت ومستدهة ات يرفعان يركم عراى فائد ن كاكر في فيه براكد كرزال كان عث بنا. خالد نے پھرعرض کیا: میں التوا کے خلاف ہوں ، کام بدستور جاری رہنا چاہیے اور سارا ایوان مسارکر دینا جاہیے۔

منصور نے کہا: پہلے تمھاری رائے مختلف تھی۔ اب تم یہ کیا کہدرہ ہو؟ خالد نے کہا: جناب والا! ہیں نے پہلے انہدام سے اس لیے منع کیا تھا کہ ملوک عجم کی یادگار قائم رہنے ہے جہاں ان کے ماضی کی ہیب وشوکت کا اظہار ہوتا ہے، وہاں یہ عمارتیں زبان حال سے یہ بھی بتاتی ہیں کہ جس قوم نے اس پر فتح پائی ہے، وہ عجم والوں سے زیادہ زبردست اور طاقتور ہے اور اب جو میں کہتا ہوں کہ ایوان گرادیا جائے تو اس میں یہ حکمت ہے کہ جب آ کندہ نسلیس عمارت کے ایک جھے کوٹو ٹا پھوٹا دیکھیں گی تو کہیں گی کہ عمارت اس قدر مشحکم تم کہ آپ کی حکومت اسے تو ڑ نے کی بھی سکت نہیں رکھتی تھی، حالانکہ بنانے سے تو ٹر نا آ سان ہے، اس لیے اس شکت عمارت کود کھے کرلوگ ملوک فارس کی تعظیم اور شاہانِ اسلام کی تو ہین کرتے رہیں گے۔

منصور نے اس مشورے پر بھی عمل نہ کیا اور ٹوٹی پھوٹی عمارت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔لیکن وزیر نے مناسب مشورہ دینے میں بھی کوتا ہی نہیں گی۔

<sup>🔳</sup> نا قابل فراموش واقعات 145 ـ تاليف محد دين فوق ـ

### بارگاه الهی میں جوابد ہی کا احساس

قاضی ابو یوسف کے مرض الموت میں ان کی زبان سے بدالفاظ نکا:

'اللہ کو قسم! میں نے بھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، اللہ کی قسم! میں نے فیصلہ دینے میں

بھی بھی ظلم وزیادتی سے کام نہیں لیا اور نہ ہی میں اپنے بارے میں کسی بات سے

خوف کرتا ہوں؛ البتۃ ایک بات کا خدشہ ضرور ہے جو مجھ سے سرز دہوگئ تھی''۔

کسی نے یو چھا: '' آخروہ کونی غلطی ہے؟''۔

کہنے گئے: دراصل بات یہ ہے کہ ایک روز میں شکایات کے اوراق ترتیب دے رہا تھا کہ مجھے ایک نصرانی کا شکوہ نامہ نظر آیا۔اس نے خلیفہ ہارون رشید پرظلم کا دعویٰ کیا تھا۔اس کا کہنا تھا کہ ہارون رشید نے اس کی ایک جا گیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ میں نے نصرانی کو بلوایا اور پوچھا: جس جا گیرکائم نے دعویٰ کیا ہے ابھی وہ کس کے قبضے میں ہے؟

نصرانی: امیر المونین بارون رشیدے قبضے میں!!

قاضى ابويوسف: اس جا كيركي آمدني كون ليتاب؟

نصراني: اميرالمومنين!!

چنانچہ میں نے اس کا شکوہ بھی دوسر ہے لوگوں کے اور اق کے ساتھ رکھ لیا۔
دوسرے دن جب عدالت کا دروازہ کھلا تو میں نے اپنی نشست سنجالی اور یکے بعد
دیگرے ان لوگوں کا نام پکارنے لگا جن کے نام میرے اور اق میں درج تھے۔ نفرانی کا
نام بھی آیا اور میں نے اے پکارا۔ وہ جب عدالت کے سامنے حاضر ہوا تو میں نے
ام برالمونین کے خلاف اس کا شکایت نامہ پڑھا۔

امیرالمومنین نے اپنے خلاف مقدمہ کن کرکہا: نصرانی نے جس جا گیر کا ذکر کیا ہے وہ تو ہم نے اپنے داداابوجعفر منصور سے وراثت میں پائی ہے۔

میں نصرانی کی طرف متوجہ ہوااور کہا:

''امیرالمونین نے جو کچھ کہا ہے اسے تم نے سن لیا، کیا تمہارے مقدمے کی تائید میں کوئی گواہ ہے؟''۔

نصرانی گویا ہوا: میرے مقدمے پر کوئی گواہ تو نہیں ہے؛ البتہ آپ امیر المومنین سے تم اٹھوا کیں کہ بیجا گیر اٹھیں کی ہے۔

میں نے امیرالمومنین سے پوچھا: کیا آپ تتم کھانے کو تیار ہیں؟!

امیرالمومنین نے کہا: ہاں، میں تشم کھانے کو تیار ہوں۔

پھرامیرالمومنین نے بھرے مجمع میں قتم کھائی اور نصرانی اپنے گھرلوٹ گیا۔

قاضی ابو یوسف نے کہا:

"صرف ای بات سے مجھے اپنے بارے میں خدشہ ہے"۔

حاضرین نے پوچھا:

'' بھلا اس سلسلے میں خدشے کی کونمی بات ہے، جبکہ آپ کے او پر جو پچھے واجب تھا

اے آپ نے انجام دے دیا؟"۔

قاضی ابو یوسف نے کہا:

''امیرالمونین کورعی کے مدمقابل ند بٹھانے کے سبب!' 🏴

<sup>■</sup> وكيئے: حسن التقاضي، للكوثري (67-68)\_

سنر فتوش



جام مرا توبہ شکن، توبہ مری جام شکن سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیانوں کا

منصور بن عمار کا بیان ہے: میرا ایک دوست تھا جو گنا ہوں میں ملوث تھا۔اس نے تو بہ کرلی، پھر میں نے دیکھا کہ وہ بڑی پابندی سے اطاعت و بندگی کے اعمال بجالا تا اور تہجد گزار بھی بن گیا۔

ایک دن میری اس سے ملاقات نہ ہوسکی۔ میرے یو چھنے پرلوگوں نے بتایا کہ وہ بیار ہے۔ میں اس کے گھر پہنچا، دستک دی تو اس کی بٹی نگلی،اس نے یو چھا:

حس سے ملنا ہے؟ میں نے بتایا: فلاں آ دی ہے۔

لڑکی نے اپنے والدے میرے لیے اجازت طلب کی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سیابی چھا گئی تھی، آئی تھیں آنسو برسار ہی تھیں اور ہونٹ پھول گئے تھے۔ میں دہشت زدہ ہو گیا۔عرض کیا: برادر من! کثرت سے لا إِلله إِلَّا اللَّهُ مُرْهو۔

اس نے دزویدہ نگاہوں سے میری طرف تاکا، پھراس پرغشی طاری ہوگئ۔ میں نے دوبارہ کہا:

برادرمن! زیادہ سے زیادہ کلم طیب کا إللة إلا الله كا وردكرو-اى طرح ميں نے

169

تیسری مرتبه پر کلمه پڑھنے کی تلقین کی۔

اس نے آئیس کولیں اور بڑی حرت سے بولا: بھی منصور! میرے اور اس کلے کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے لاحول وکلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بِرُها اور بوجھا:

بحثى آخران نمازون، روزون اور تبجد وشب بيداري كاكيا موا؟

: 11000

یہ سب پچھے غیر اللہ کے لیے تھا۔ میری تو بدد کھلا وے کی تھی۔ میں یہ سب اس لیے کرتا تھا تا کہ لوگوں کے درمیان موضوع بخن بنا رہوں اور وہ میرا چرچا کرتے رہیں۔ جھے یاد کرتے رہیں۔ بیسب پچھے میں نے لوگوں کے دکھلا وے کے لیے کیا تھا۔ جب میں تنہا ہوتا تو دروازہ بند کرتا، پردہ گراتا، شراب نوشی کرتا اور اپنے پروردگار کی نافر مانی میں مگن ہو جاتا تھا۔

مدتوں میرے یہی کرتوت رہے حتی کہ مجھے بیاری نے آپکڑا اور میں ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گیا۔ میں بلاکت کے دہانے پر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے قرآن پاک طلب کیا اور اللہ تعالیٰ کے کلام حق کی فتم کھا کرشفایاب ہونے کی وعاما تھی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وعدہ کیا کہ اب ہرگز کسی فتم کا گناہ نہیں کروںگا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفایاب کردیا۔

جب الله تعالی نے مجھے شفا عنایت کر دی تو میں پھراپی پرانی ڈگر پر چل پڑا اورلہو و لعب اورلذات وخواہشات میں ڈوب گیا۔ شیطان نے بھی مجھے تھیکی دی۔ میری گمراہیوں کو بڑھاوا دیا، اس نے میرے اور پروردگار کے درمیان کیا گیا عہدو پیان ردی کی ٹوکری میں ڈلوادیا اور میں دیر تک طرح طرح کے گناہوں کی طغیانیوں میں ڈ بکیاں لگا تارہا۔ یکا یک مجھے پھر بیاری نے آ دبوچا اور میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ میرے اہلی خانہ نے میرے تھم کے مطابق حسب معمول گھر کے پچ میں میرا بستر لگا دیا۔ میں نے قرآن کریم منگوایااس کی تلاوت کی اور اے اٹھا کر ہا واز بلندید دعا کی:

البی! اس قرآن پاک میں موجود تیرے محرمات کی قتم کھا کرعبد کرتا ہوں ، اگر تو نے مجھے صحت بخش دی تواب میں ہرگز برائیوں میں ملوث نہیں ہوں گا۔

الله تعالی نے میری دعاس کی۔ میری توبہ قبول فرمائی اور مجھے صحت و عافیت سے نواز دیا۔ کیاں اللہ تعالیٰ نے میری دعاس کی۔ میری توبہ قبول فرمائی اور مجھے صحت و عافیت سے نواز دیا۔ کیا۔ نوبت بایں جا رسید کہ آج گھر ہیں اس ورد ناک مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ حسب عادت میرے اہل خانہ نے بچ گھر میں میرا بستر لگا دیا ہے جیسا کہ تم بچشم خود د کھے رہے ہو۔ میں نے پھر قرآن منگوایا، تلاوت کرنے لگا کیکن کچھے فائدہ نہ ہوا۔

مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت مجھ پر سخت غضبناک ہے ۔ پس میں نے اپنا سر آسان کی طرف اُٹھایا اور دعا کی:

البی! آسان و زمین کے حکمران! میری مصیبتوں سے مجھے نجات دے۔ کیکن مغا میرے کانوں میں ایک صدا گونجی، پھریوں لگا جیسے کوئی غیبی آ واز بیا شعار گنگنار ہی ہے:

> تَتُوبُ عَنِ الذُّنُوبِ إِذَا مَرِضْتَ وَتَرْجِعُ للِلْنُوبِ إِذَا بَرِثْتَ

"جب شمص بیاری آ لگتی ہے تو گناہوں سے تائب ہو جاتے ہولیکن جونہی شفا نصیب ہوتی ہے، پھر گناہوں میں ملوث ہوجاتے ہو۔'' فَكُمْ مِّنْ كُرْبَةٍ نَجَّاكَ مِنْهَا وَكَمْ كَشَفَ الْبَلاءَ إِذَا بُلِيتَ "الله تعالى نے تخمے دردوالم كَ تنى دفعه نجات بخش بے اور بار ہا آ شوب وآ زمائش كَرُّ هے كالا ہے ."

أَمَّا تَخْشَى بِأَنْ تَلْقَى الْمَنَايَا وَ أَنَّتَ عَلَى الْخَطَايَا قَدْ وُهِبِتَ "كيا تخجے خواہشات نفسانی كے طوفان میں أرثے نے پہلے موت كا خوف دامن گرنبیں ہوا، حالانكہ خطاكار يول كى بنا پر تخجے بار ہا آفت رسيدہ ہونا پڑا تھا۔" منصور بن عمار كہتے ہيں:

الله کی قتم! جب میں اس سے رخصت ہوکر واپس چلاتو میری آئی تھیں اشکبار ہوگئیں، میں ابھی دروازے تک ہی پہنچاتھا کہ بے ساختہ آہ و بکا میں بھیگی ہوئی آواز آئی:

إِنَّهُ قَدْ مَاتَ

"وه مركبا!"

ويكي كتاب: مانة قصة وقصة ، القسم الأول:21-23 ، محمدا ثن الجندى ...

## کفروسرکشی کی سزا

بلعام بن باعورا بنی اسرائیل کے متقدمین میں سے تھا۔ وہ مستجاب الدعوات تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا اسمِ اعظم جانتا تھا۔اس کی رہائش ان لوگوں کے درمیان تھی جوز مین کوظلم وطغیان سے مجرتے اور فساد ہریا کرتے تھے۔

حضرت ابن عباس التلخفات مروی ہے کہ 'جب موی طابھا اور آپ کے اصحاب کنعانی خالموں اور سرکشوں سے نبرد آزما ہوئے توبلعام بن باعورا کے چھپازاد بھائی اس کی خدمت میں حاضر ہوئے ،موی طابھا اور آپ کی قوم کی قوت کا حوالہ دیا اور خبر دار کیا کہ اگر موی طابھا کا میلشکر ہماری سرز مین میں داخل ہوگیا تو تباہی کچ جائے گی۔

بلعام بن باعورانے ان ہے کہا: اگر میں اللہ تعالیٰ سے بیدعا کروں کہ وہ موی ملینا اوران کے لشکر کو پھیرد ہے تو میری دنیا و آخرت دونوں کا ستیا ناس ہوجائے گا۔ لیکن اس کے پچازاد برابر اصرار کرتے رہے جتی کہ بلعام بن باعورانے موی نلینا اوران کے لشکر کے لیے بدعا کی مگر اللہ تعالیٰ نے خودای کو اس کی بدعا کا نشانہ بنا دیا اور وہ اپنے اعلیٰ مرتبے سے گر گیا۔

امام سُدّی کہتے ہیں: جب چالیس سال کا وقفہ گزرگیا تو اللہ تعالیٰ نے بوشع "بن نون ملینا کے وائی کو آگاہ کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فر مایا۔ بوشع بن نون ملینا نے بنی اسرائیل کو آگاہ اور ہوئی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فر مایا۔ یوشع بر حضرت موی ملینا بنی اسرائیل ہے خطاب

فرمار ہے تھے۔ انھوں نے پوچھا: سب سے برا عالم کون ہے؟ حضرت موی نے فرمایا: میں ہوں۔ یہ بات الله تعالی کو پسند ندآئی۔ الله تعالی نے سعبیہ فرمائی کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ الله تعالی بہتر جانتا ہے؟ 44 کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالی نے تھم دیا ہے کہتم سبیل کرظلم وطغیان اور فساو
کا بازار گرم کرنے والوں کے خلاف میدان کا رزار میں نگلو۔ بنی اسرائیل نے ان کے
ہاتھ پر بیعت کرکے ان کی تصدیق کی ۔لیکن بلعام نے یوشع بن نون طبئا کی وعوت قبول
کرنے سے انکار کر دیا۔وہ ظالموں اور سرکشوں کی صف میں جاملا اور ان سے کہا: تم لوگ
بنی اسرائیل سے نہ ڈروکیونکہ جب تم ان کے مقابلے کے لیے میدانِ جنگ میں نگلو گوت
میں ان کے لیے بدوعا کر دوں گاجس کے زیر اثر وہ سب ہلاک ہوجا کیں گے۔

بلعام بن باعورا کے پاس دنیاوی جاہ و مال کی کوئی کی نہیں تھی۔اس کے باوجود شیطان اس پر غالب آگیا، چنانچہ وہ اپنے کفر وسرکش کے باعث گمراہوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَاتُلُّ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي اللهُ الْيَنَا فَانْسَلَحْ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُوِيْنَ ۞ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّةَ اَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَكَانَ مِنَ الْغُوِيْنَ ۞ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّةَ اَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاللَّهَ عَلَيْهِ يَلْهَفُ أَوْ تَتُولُلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ يَلْهَفُ أَوْ تَتُولُلُهُ يَلُهَفُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيِتِنَا \* فَا قُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَلْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ لَكُنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّلْمُ اللللَّهُ الللّ

"اور (اے نی!) انھیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنا دو جے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں مگر وہ ان (کی پابندی) سے نکل بھا گا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ متیجہ

المعترید فرمایا: جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں میراایک بندہ ہے جوآپ نے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ خضر طیاۃ کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت موسی طیاۃ ہے۔ اس موقع پر بیشع بن نون طیاۃ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ بعض علاء کا خیال ہے کہ حضرت خضر طیاۃ آج بھی زندہ ہیں مگر حافظ ابن کیٹر بڑھئے نے قرآن دحدیث کے دائل ہے اس دعوے کی تر دید کی ہے۔

سنيم فتول

سے نکلا کہ وہ گمراہوں میں ہے ہوگیا۔اوراگر ہم چاہتے تو ان (آیتوں) کے ذریعے
سے اس کا مرتبہ بلند کر دیتے لیکن وہ پستی کی طرف جھکا اورخواہشِ نفس کی پیروی
کرنے لگا، چنانچہ اس کی مثال کتے کی ہی ہوگئی۔ اے مشقت میں ڈالو تب بھی
ہانچتا ہے اور زبان لٹکائے رکھتا ہے، چھوڑ دو تب بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ یہی مثال ان
لوگوں کی ہے جفوں نے ہماری آیات جھٹلا کیں، پس (اے نی!) آپ بید حکایت
لوگوں کو سنا دیں تا کہ وہ اس برغور وفکر کریں۔''

<sup>1</sup> الأعراف 176,175. من أخبار المنتكسين لصالح العصيمي ، (228) .

## الله تعالى اس كى گھات ميس تھا!

اس کی کل پونجی ایک گائے تھی، اسی پراس کی زندگی کا انحصار تھا۔ لیکن مجبوری بری بلا ہے، اپنار ڈمل ضرور ظاہر کرتی ہاور اپنارنگ دکھلائے بغیر نہیں رہتی، اس لیے تو کہتے ہیں:
مفلسی میں آٹا گیلا۔ اس نے مجبورہ وکر بالآخرا پی گائے بی ڈالی۔ گائے کی قیمت ساڑھے تین ہزار درہم گی۔ اس نے بیر قم لے کر بڑی احتیاط ہے ایک تھیلے میں چھپائی اور اپنے گھر روانہ ہوگیا۔ واپسی کے سفر میں اس کے چہرے پر حسرت وقم کے آٹار کھیل گئے۔ وہ کھر روانہ ہوگیا۔ واپسی کے سفر میں اس کے چہرے پر حسرت وقم کے آٹار کھیل گئے۔ وہ کہرہ کرسوچ رہا تھا کہ قلاقی ہمارے گلے کا ہار ہوگئی ہے۔ فقر وفاقہ کے دن گزررہ ہیں، کہیں سے آمدنی کا کوئی امکان نہیں۔ ایسے کڑے وقت میں جب بیوی کو معلوم ہوگا کہ کہیں ہے آمدنی کا کوئی امکان نہیں۔ ایسے کڑے وقت میں جب بیوی کو معلوم ہوگا کہ دوں گائے بھی بہر تاک سوالوں کا کیا جواب گائے بھی بیا تا خروہ گائے قدم آگے ہو محت رہے۔ بالآخر وہ گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی، بیوی لیک کرآئی، دروازہ کھولا اور وہ مرجھائے ہوئے دل اور جھکے ہوئے سرکے ساتھ اندروا ش ہوا۔

بیحالت دیکھتے ہی ہیوی نے تشویش ناک انداز میں پوچھا: ارے! آپ خالی ہاتھ آئے میں۔'' اُف! ۔۔۔۔۔کیا ۔۔۔۔؟ کیا آپ نے گائے ﷺ ڈالی؟ ۔۔۔۔صرف یہی ایک گائے تو ہماری آخری پوچی تھی۔''

'' گھبراؤ مت بیگم! اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اچھا بدلہ عنایت کرے گا، قادر مطلق کے لیے

#### کوئی بات مشکل نمیں۔'' شوہرنے بیوی کوتسلی ویتے ہوئے کہا۔

فضا میں شام چھاجائے وقتی ۔ سورج اپنی شعائیس سمیٹ رہا تھا۔ شفق کے سرخ مناظر اس دن کو آخری سلائی دے رہے تھے اور پھر پچھ دیر بعد و کیھتے ہی و کیھتے دن کی روشنی پچھپ گئی اور دائے آئرنے لگی ۔ سردک کی لہرا پنے شباب پرتھی ۔

ابودسن اوراس کی بیوکی اپنے معمولی ہے کمرے میں مغموم بیٹھے تھے۔ گائے بک جانے کے بعد اب وہ اپنی گزر بسر کا کوئی اور ذریعیہ ڈھونڈنے کی فکر میں بتھے۔ وہ اپنی چھوٹی سی کٹیا آ باور کھنا چاہے تھے ،اس دوران اس من اپنے گخت جگر کوشیش کے دودھ کے ذریعے بہلا منگسلار بی تھی تا کہ بچے کا دودھ چھڑانے میں کا میاب ہوجائے۔ استے میں دروازے پر مکی سی دستک ہوئی۔

ابعض نے وروازہ کھولاء سائے ایک آ دمی کھڑا تھا، وہ بارش اور سردی کی شدت ہے تھر تھر کا نہاں ہوں۔ سردی کے شدید تھر تھر کا نہایت عاجزی ہے کہا: میں اجنبی ہوں۔ سردی کے شدید طوفان میں تمعاری ہیں بناد لینے پر بجبور ہو گیا ہوں۔ بہاں میری کسی سے جان بیجان شہیں۔ جھے تھا کہ تھے تھیں جائے ہیں اسے جائے ہیں ہے جائے ہیں ہے تھے رکنا ہڑا۔

ابوسن نے کہا: ہم آب سے لیے بھلا کیا ہمیا کر سکتے ہیں، ہمارا گھراس قدر تک ہے کہ ہمیں مہمانوں کے استقبال کی اجازت نہیں ویتا۔

اجنبی بولا مرف سروی ہے نیخے کا بندہ ہست کردہ میرے لیے اتنائی کافی ہے۔ بس رات گزارئے کی اجازت دے دو، جھے اور کس چیز کی حاجت نہیں، میں تم پر کسی خرچ کا بوجھ نہیں ڈالول گا۔

ابوسن نے آے بتایا: ہادے یا تراصرف کی ایک نعا سا کرہ ہے، اس میں میرے

ساتھ میری بوی اور بھارا چھوٹا سا بچہ سور ہاہے ، اس کیے بھم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ افسوس ا بھم آپ کی خدمت ٹیس کر شکتے۔

اجنبی نے کہا: میں کمرے کے ایک کنارے سور ہوں گاء تم دوسری جانب سو جانا، تم میرے اورا بینے درسیان کوئی بردہ ڈال لوء اللہ تعالی شمیس اجر وے گا۔

یہ عاجز اند باتی من کر ام حسن کا ول پنیج عمیا۔ اُس نے شو ہر سے کہا: اے ابوحسن! اللہ تعالی جاری عدد کرے گا۔ ممکن ہے اس اجنی معمان کے ساتھ حسن سلوک کے صلے میں اللہ تعالی جاری مصیبتوں کا بہاڑ ٹال دے۔

پھر دونوں میاں یوی نے اجنی مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ جو یکھاوڑ ھنا چھونا میسر تھا، مہمان کوفراہم کر دیا۔خود بستر پر ایٹ رہے ، چند ہی لیے گز رہے تھے کہ ابوحسن اور اس کی بیوی دونوں الی تحفات اور غلبر کی نیندسوئے کہ خرائے لینے تھے۔ اس کی دجہ برتھی کہ دونوں میاں بیوی دن مجرکی زبر دست محنت ومشقت کے باعث بہت تھے ہوئے تھے۔

ادھراجنی گھر والول کو بخورتا ڈر ہاتھا۔ جب اے بقین ہوگیا کے وونوں میاں ہوی دنیا
ومافیہا سے بے خبر ہوکر گبری نیند می غرق ہو بھے جیں اوران کے پہلو میں ان کا دورہ پیتا
یکی مزے سے سور ہا ہے تو وہ نہایت آ ہمنگی سے اٹھا اور دب پاؤل چلا ہوائے ک
جگہ حلاق کرنے لگا، پھر جلدی بچے کو اٹھایہ اور کمرے سے باہر آ تگن میں ڈال
آیا۔۔۔۔ پھرجلدی سے اپنے بستر پرآ کراس طرح ایٹ کیا جیسے گہری نیندسورہا ہو۔۔۔۔ باہر
کملی نضا میں بچے کو خت سردی تھی تو دہ رونے اور چلانے لگا۔ بچے کے دونے کی آ واز س
کملی نضا میں بچے کو خو حوالہ الیکن بچے بستر پرموجود نہ تھا۔ اس نے شوہر کو جگا یا اور
کر مال فوزا جاک اُسٹی۔ بچے کو ڈھونڈ الیکن بچے بستر پرموجود نہ تھا۔ اس نے شوہر کو جگا یا اور

نے آئیں درنہ اے شند لگ جائے گی۔ دونوں میاں بیوی لیک کر بستر سے اٹھے ادر بیچ کو ۔ لینے آگین میں سمتے۔ مال نے بیٹے کود کیستے ہی جماتی ہے جمنالیا اور کینے گی:

مبرے بیارے، میرے لخت جگر! میرے نیج! ای گزائے کی سروق بی تو بستر سے بیان کون آگا؟ .....! بھی دونوں میاں بوی اپنے گئت جگرکو لے کر کمرے کی طرف بڑھ بی رہاں کیوں آ ٹکلا؟ .....! بھی دونوں میاں بیوی اپنے گئت جگرکو لے کر کمرے کی طرف بڑھ بوگیا۔ میاں بی رہے تھے کہ بیکا بید اس کی جہت دھڑا م سے گر پڑئی اور پھر پورا گھر منہدم ہوگیا۔ میاں بیوی سکتے کے عالم ش جہاں شے وایل کھڑے کے کھڑے دو گئے۔

پڑوسیوں نے جیت گرنے کا شور شائو فوزا مدو کے لیے آپٹیجے۔ابوھن نے بلند آپٹگی ہے کہا:

لوگوا ہوئرے تھر میں ایک مہمان ہے، آسے بھانا جارا فرض ہے، چر ابوسن اور چند پڑوی مکان کا طب اٹھا اٹھا کر ابوسن کی جار پائی تک پہنچ۔ وہاں مہمان کی لاش ملیے تلے ولی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نقتری کی ووقعیلی موجود تھی جس میں ابوسن نے گائے کے عوض ملتے والی رقم نجمیا رکھی تھی۔ ابینی ابوسن کے تلئے کے نیچے سے بیٹھیلی اٹھا کر رفو چکر ہونے والا تھا کہ ملے تلے وب کیا۔

دراصل اس چورنے ابوحس کو بازار ہی گائے نے کراس کی قیت تھلے ہی رکھتے
جوئے و کھے لیا تھااور مے کرلیا تھا کہ کی نہ کی طرح وہ بیتھیلا ہتھیا کررہ گا، چنانچاس نے
بیمال الجیئے کی منصوبہ بندی کی اور ابوحس کے بیتھے بیتھے چلی ہڑا۔ جب اس نے ابوحس کو
گھر میں واقل ہوتے و یکھا تو بچھ ویر بعد وہ وروازے پر آیا، وستک دی اور جیلہ مازی
کی۔اے گھر والوں کی جانب سے دائ کر اور نے کی اجازے کا گئا، پھرائس نے ابوحس اوراس کی بیوی کے دائر کر اے کی اجازے کے کہ کرائے کے لیے بیچے کو بستر

ے اٹھا کر باہر صحن میں ڈال دیا اورا ہے روتا ہُوا چھوڑ دیا تا کہ میاں بیوی بے قرار ہوکر بچے

کو لینے کے لیے کرے ہے نکل جا کیں اورا کی دوران وہ تصلیح پر ہاتھ صاف کر لے۔

اس چورنے ابوسن کو تصیلا بیکے کے بیچے رکھتے ہوئے و کیولیا تھا۔ وہ اس غریب کی رقم
اُ تھینے کی فکر میں تھا جبکہ اللہ تعالی اس کی گھات میں تھا اور اس احسان فراموش اُٹھائی
گیرے کی تدبیر کے بیچھے بیچھے اللہ تعالیٰ کی تدبیر بھی چل رہی تھی، چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے
اس مجرم کو جلد ہی اس کے عبر تناک انجام تک پہنچا دیا اور وہ ملبے کے ڈھیر میں دب کر
ہیشہ کی فیندسو گیا جبکہ بچے کے ساتھ ساتھ اس کے غریب والدین کو اللہ نے اس برے
انجام سے بچالیا۔

انسان یقینًا غافل ہوسکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر گز غافل نہیں ہوسکتا جوہمیں ہردم د کیور ہاہے۔

لوگوں پر جب اصل بھید کھلا اور وہ اس احسان فراموش مجرم کے کرتوت ہے آگاہ موٹ پر جب اصل بھید کھلا اور وہ اس احسان فراموش مجرم کے کرتوت ہے آگاہ ہوئے تو کہنے گئے: گناہ اپنا تاوان لیے بغیرنہیں رہتا۔ جب بید چور چوری کر کے بھاگئے والا تھا تو اُس میچ وبھیر پروردگار کی بگر ان نگاہ اِسے دیکھردی تھی جے نیندا تی ہے نہ اُونگھ! اُس نے ذرا بھی دینہیں لگائی اور اِس بدمعاش کوفورا کیفر کردار تک پہنچادیا۔ اُس نے ذرا بھی دینہیں لگائی اور اِس بدمعاش کوفورا کیفر کردار تک پہنچادیا۔ اُس نے درا بھی دینہیں لگائی اور اِس بدمعاش کوفورا کیفر کردار تک پہنچادیا۔ اُس نے درا بھی دینہیں اگر قوی است بھیان قوی تراست!

I قصص هادفة من واقع الحياة لمحمود درويش (معمولي تقرف كرماتحه)

## مٹ گئے مٹ جائیں گے اعداء تیرے

ریاض کی شالی جانب سے عیدندنا می شہر کی طرف آب سفر کریں تو رائے میں جبیلد نامی بہتی سے پہلے بہت برا کھلا میدان آتا ہے جے عقرباء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بیرجگہ خاصی گہری ہے۔ بارش ہوتی ہے تو اردگرد ہے یانی اکٹھا ہوکر اس جگہ جمع ہوجاتا ہے اور سے میدان جبیل کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہاں کھیتی خوب اگتی ہے۔ سرسز ہرے بحرب کھیتوں کا منظر برا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے برعیبینہ آتا ے۔ پیجگہ جس کا ہم ذکر کررہے ہیں ایک زمانے میں یہاں بنی حنیفہ کا بہت بڑا باغ تھا۔اس باغ میں سیدنا ابو بکر صدیق جانشا کے دور میں سحابہ کرام جائش اور مسیلمہ کذاب کے مابین زبردست جنگ ہوئی جس میں مسلمہ کذاب کو فکست فاش ہوئی۔ اس کے بڑے بڑے سرداروں سمیت دس بزار مرتد قتل ہوئے۔مسلمہ کی جھوٹی نبوت کا بھانڈ ایچھوٹ گیا اور اس کی طاقت ہمیشہ کے لیے پاش باش ہوگئی۔اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل تو ہوئی مر یہ بدی بھاری قربانیاں دے کر حاصل ہوئی۔مسلمانوں کے چھسومجاہد شہادت یا گئے جن میں سابقین اولین کےعلاوہ اکثریت حفاظ کرام کی تھی۔ان شہادت یانے والوں یں حضرت عمر فاروق واللہ کے بھائی زید بن خطاب اورمشہور انصاری صحابی ابو وجانہ واللہ بھی شامل تھے۔ یہ جنگ حضرت خالد بن ولید جائٹا کی زندگی کی اہم ترین جنگوں میں ہے ایک تھی۔اس میں مسلمانوں نے جرأت وشجاعت کے ایسے جو ہر دکھائے کہ اس علاقے میں مرتدين كامكمل صفايا ہو گيا۔ مسلمہ کذاب کا قصہ بڑا دلجیپ ہے۔ اس کا نام سینمہ بن کیا ہے۔ یہ تعلق بین حبیب تھا۔

یہ خاندان بنوحتیفہ ہے تعلق رکھتا تھا جو ریاض کے قرب و جواریس آبد دھا۔ یہ تخص تہا ہے۔

مکار اور شعبہ ہے یاز تھا۔ شاعر تھا۔ نبوت کے آخری دور میں یہ بنو حفیفہ کے بارہ
اشخاص پر مشتمل ایک وفد کے ساتھ مدینہ طیبہ آیا۔ دفد کے لیڈر کا ٹام سلمی بن حفظہ تھا۔ یہ
افٹوس پر مشتمل ایک وفد کے ساتھ مدینہ طیبہ آیا۔ دفد کے لیڈر کا ٹام سلمی بن حفظہ تھا۔ یہ
اوگ افسادی ایک عورت مسلمہ بنت ہ دوہ ہادر کھوروں سے ہوئی تھی۔ جب بیلوگ مجد
ضح وشام ان کی ضیافت روٹی گوشت ، دودہ ہادر کھوروں سے ہوئی تھی۔ جب بیلوگ مجد
نبوی ہیں آئے تو مسیلر کو اپنی رہائش گاہ بی پر چھوڑ آئے اور خودمسلمان ہو گئے جب انھوں
نبوی ہیں آئے تو مسیلر کو اپنی رہائش گاہ بی پر چھوڑ آئے اور خودمسلمان ہو گئے جب انھوں
نے واپسی کا ارادہ کی تو الفد کے رسول نائی آئے نے نامیں جا ندی کے پائی پائے اور خودمسلمان ہو گئے اسے بہا تھا
مرصت فریا نے ۔ سیلمہ کو بھی ان کے برابر عظیہ دیا کیونکہ انھوں نے آپ موثرات کے لحاظ
کہ دوہ ان کی تیام گاہ پر سوچوں ہے۔ آپ نائی آئے ارشاد فرمایا: دہ مقام ومنزات کے لحاظ
سے تم سے برانہیں۔

سیلہ کذاب نے کہا کہ اگر تحد مؤقف اپنے بعد جھے عکومت دے دیں تو میں ان کی چردی کروں گا۔ اللہ کرا تھا۔ آپ مؤقف اسے چردی کروں گا۔ اللہ کر رسول مخافف کا آئیہ میں بھوری تبنی کا ایک فکر اتھا۔ آپ مؤفف نے رسول مخافف کا آئیہ ) گزا بھی ما تھے تو وہ بھی تبییں دوں گا۔ اللہ کر رسول مؤفف نے رسول مؤفف کے رسول مؤفف کے رسول مؤفف کے رسول مؤفف کے دوکھ ایش کے رسول مؤفف کے فرمایا: میں سونے سے دوکھی اس معالمے نے فرمایا: میں سونے بوا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے سے دوکھی دی معالمے نے جھے پریشان کردیا، بی مجھے کہا گیا کہ انہیں بھو تک مارو، میں نے اٹھیں بھو تک اری تو وہ (دونوں کھی ) اڑ گئے میں نے اس کی تادیل میرے بعد دو کذاب ظاہر ہوں ہے : ایک اسوری سے رسونے کے دوکھ اردہ میں نے آتھیں بھو تک اربی تو

بنوطنیف کا یہ وقد والیس بیمامدی بنجا تو یہ الله کا دیمن مرتد ہوگیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر
دیا۔ کینے لگا کہ میں محمد طرفیٰ کے ساتھ شریب امر ہوں۔ مدید آنے والے وقد میں ایک
صفف رجال بن طفوہ بھی تھا۔ یہ سلمان ہوگیا، بھی عرصدرسول الله طرفیٰ کی محبت میں روکر
کی ترق آن بھی سیکھا کمریہ بدبخت بھی مرتد ہوگیا اور اس نے مسیلہ کے لیے جھوٹی گوائی دی
کدرسول الله طرفیٰ نے اسے شریک امرکر لیا ہے۔ اسے جوقر آن یا دھا اس نے آس میں
سے کچھ حصد سیلہ کو پہنچا دیا، اس نے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا جس سے بنو علیف میں
بیا اختد بدا ہوا۔

مسیلمد نے اللہ کے رسول انگری کو تطالکھا مسیمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ انگری کی طرف: اما بعد! مجھے آ ب کے ساتھ شریک امر کیا آپ ہے، البذا نصف حکومت امار ک اور نصف قریش کی میکن قریش ایسی قوم ہے جوزیاد تی کرتی ہے۔

یہ تھ مسیمہ کے دوا پیمی لے کرآئے۔ انقد کے رسول تائی نے ان سے ہو چھا: "کیا تم دولوں بھی وہی بات کہتے ہو جو دہ کہتا ہے۔ انھوں نے جواب دیا: ہاں۔ ارشاد ہوا: انقد کی حتم از کرا بیچیوں کو آل نہ کرنے کا اصول نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو آل کرا دیتا۔ دعترے عبدائلہ بن مسعود بی تائی بیان کرتے ہیں کہ اس دفت بھی اصول دائے تھا کہ: بیچیوں کو آس نہ کیا جائے۔ القد کے رسول تائی نے اس خط کا جواب اس طرح دیا: محمد رسوں القد ( اللی فیلم) کی حرف سے مسیلہ کذاب کی طرف ۔۔۔۔ اس خط کو جواب اس طرح دیا: محمد رسوں القد ( اللی فیلم) کی حرف سے مسیلہ کذاب کی طرف ۔۔۔۔ اس خط کو جواب اس طرح دیا: محمد رسوں القد ( اللی فیلم کے اللہ بات کے اللہ بات ہے ، اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ اور بہترین انہام کارشتین کے لیے ہے۔

مسلمہ كذاب نے اپنے مريدوں كومتا تركرنے كے ليے بيد وكوئى بھى كيا كداس پروتى

نازل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھٹو کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں بنو حنیفہ کی ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو وہ ایسی قراء ت پڑھ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے مجمد سکھٹے پڑییں اتاری قرآن پاک کے بے شارا عجازات میں ایک مججزہ یہ بھی ہے کہ اس کا چیلنج ہے کہ ساری دنیا کے جن وانس مل کر بھی قرآن جیسی ایک سورت نہیں بنا سکتے ۔قرآن کے مقابلے میں جو ہفوات مسیلمہ نے بیان کیس ۔ ذرااان کی ایک جھلک دیکھیے : عالبًا بیسورہ عادیات کے مقابلے میں بنائی گئ تھی :

''اورفتم ہے اچھی طرح پینے والیوں کی اور آٹا گوند ہے والیوں کی اور روٹی پکانے والیوں کی اور رثید بنانے والیوں کی اور لقمے لینے والیوں کی۔' ۔۔۔۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ کیا ان کا کوئی معنی اور مفہوم ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس کے ہفوات کو ذرا بھی سمجھ رکھنے والے افراد نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر و بن العاص ڈاٹٹو اپنے دور کے نہایت ذبین اور فطین آدی تھے۔ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جالمیت بی مسلمہ کے پاس گئے۔ اُس نے ان سے بوچھا کہ اس وقت تمھارے ساتھی پر کیا کلام انزاہے؟ عمر و بن العاص نے جواب دیا: کہ ایک مخضر مگر نہایت بلیغ صورت ان پر نازل ہوئی ہے۔ اس نے کہا: ذرا سناؤ، وہ کیا ہے تو انھوں نے سورہ عصر سنا دی۔ مسلمہ نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنا سرا ٹھایا اور کہنے لگا، مجھ پر بھی اس جیسی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ عمر و نے بوچھا وہ کیا ہے؟ تو مسلمہ نے کہا:

یا وَبُو ُ یَا وَبُو ُ اِنْمَا أَنْتَ أُذْنَانِ وَ صَدُّ وَ صَائِرُ لَا حَفُو ٌ نَقُو ٌ

دانے وہر! اُنا اے وہر! تیرے صرف دو کان اور سینہ ہے اور باتی تو مٹی اور باتی میں ایک میں اس مٹی سیار سینہ ہے اور باتی تو مٹی اور باتی تو مٹی اور باتی تو مٹی اور باتی میں اس میں ایک میں اس مٹی کی اس مٹی کی اس مٹی کی کی کی اس مٹی کی کی در سور کی کی دور کی اس مٹی کی کی در باتی کی کی در سور کی اس مٹی کی در کی کی در کی کی کی کی کی در کی کی کی در کی کی کی در کی در کی کی در کی در کی در کی کی در کی در کی کی در کی کی در کی کی در کی در کی در کی کی در کی در کی کی در کی کی در کی کی در کی کی در کی در کی

<sup>🛚</sup> وبر: نیولے اور خرگوش سے ملتا جلتا ایک جانور ہے جو لبنان میں زیادہ ہوتا ہے۔

اب مسلمہ نے دادطلب نگاہوں سے عمرو بن العاص بھلٹؤ کی طرف دیکھا اور پُوچھا:ہاں عمروتمھارا کیا خیال ہے؟ عمرونے کہا:

وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ تَكُذِبُ

"الله كاتم المتهين معلوم به كه بين المجھى طرح جانتا ہوں كةم جيوك بول رہے ہو-"
حضرت ابو بكر صديق الله لؤك ياس ايك وفد بنى حنيفه كا آيا۔ حضرت ابو بكر صديق الله لؤك كا اصرار پر انھوں نے مسيله كا بيد كلام سنايا: "اے مينڈ كى! جو دو مينڈ كوں كى بيش ہے۔
تمارے ليے پانی صاف ہے۔ اور تو پانی كو گدلائيس كرتی۔ اور نہ چينے والے كومنع كرتی ہے۔ تيرا سر پانی بین اور دم كيچڑ ميں ہوتی ہے۔" اس تتم كی ہے معنی اور فضول الفتگو كوكون ك عقل ہے جو بول كرتے ہيں كہ بعض عقل ہے جو بول كرتے ہيں كہ بعض عقل ہے جو بول كرتے ہيں كہ بعض سے بھنگ جاتے ہيں۔ اى ليے اللہ تعالی نے ہميں ہر نماز كی جمدار لوگ بھی راور است سے بھنگ جاتے ہيں۔ اى ليے اللہ تعالی نے ہميں ہر نماز كی جرکعت ہيں سورة فاتحہ پڑھے كاتھم دیا ہے۔ جو ہميں بيدائی دعا سکھاتی ہے:

﴿ إِهْدِنَا الضِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴾

"اےاللہ! ہمیں سیدھی راہ دکھا۔"

مسلمہ نے اللہ کے رسول علی کا نقالی کرنے کی پوری کوشش کی ۔ اُسے کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول علی کا نوری کوشش کی ۔ اُسے کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول علی کا بی بڑھ گیا۔ اس نے بھی ایک کنویں میں تھوکا تو اس کا پانی بالکل خشک ہو گیا۔ ایک اور کنویں میں تھوکا تو اس کا پانی بالکل خشک ہو گیا۔ ایک اور کنویں میں تھوکا تو اس کا پانی کڑوا ہو گیا۔ اس نے وضو کیا اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے مجبور کے ایک درخت کو سیراب کیا تو وہ خشک ہو گیا۔ اس کے پاس بچے لائے گئے کہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس نے ہاتھ بھیرا تو وہ مشنج ہو گئے اور بعض کی زبان ہکلانے گئی۔ ایک ایسا شخص لایا گیا جس

کی آتھوں میں نکلیف تھی۔ اس نے اس کی آتھوں پر ہاتھ پھیر تو وہ اندھا ہوگی۔

بعض اوقات علاقائی تعصب اند ان کواندھا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جن سے محروم ہوجا تا ہے ، مثلاً اسیف بن عمرو بمامد آباء اس نے بوچھا کہ مسیلہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ خاموش ہوجاؤ اور رسول اللہ کہو۔ اس نے کہا جب تک میں اسے ویکے نہ لوں ، رسول اللہ نہیں کہوں گا۔ جب اس نے مسیمہ کو دیکھا تو کہا کہا تاہم مسیلہ ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اِس نے بوچھا کہ تممیلہ ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اِس نے بوچھا کہ تممیلہ ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اِس نے بوچھا وہ تو رہیں آتا ہے؟ وہ بولا: میرے یاس رخمن آتا ہے۔ اس نے بوچھا وہ تو رہیں آتا ہے یا ظلمت میں؟ اس نے جواب دیا: ظلمت میں۔ اس نے فوز اکہا:

میں گواہی ویتا ہوں کہ تو گذاب ہا اور محمد شائع ماوق ہیں۔ لیکن رہید کا گذاب ہمارے میں معرباہ کے در قبل ہوگا ہو اور میا جڈ بدومسیلہ کا بیروکار بن گیا اور آس کے ساتھ عقرباہ کے روز قبل ہوگیا۔

ساتھ عقرباہ کے روز قبل ہوگیا۔

مسلمہ کذاب مورتول کا رسیا تھا۔ اس کے ووریس جاح نائی ایک مورت نے نہیں ہونے کا دعویٰ کردیا۔ یہ عرب کے عید کیوں بھی ہے تھی، اس کی قوم اس کی مطبع ہوگئی۔ ان لوگوں نے کیا سے کا رخ کیا تا کہ مسلمہ کذاب سے نبوت چین لیس۔ مسلمہ نے اسے اون کا پہنام جیجا کور فیش کی نصف زیمن تہیں دینے کی مفات ویتا کور فیش کی نصف زیمن تہیں دینے کی مفات ویتا ہوں۔ آپس بھی خط کتابت ہوئی۔ مسلمہ نے جاس کو تکھا کہ جس اپنی توم کی ایک جماعت کے ساتھ تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کی ملاقات ایک خیصے بھی ہوئی جو تمن دن جاری رہی۔ خوت کی اس ملاقات کا نتیجہ و دولوں کی شادی کی صورت بھی برآ کہ ہو۔ تمن دن کے بعد حوت کی اس ملاقات کا نتیجہ و دولوں کی شادی کی صورت بھی برآ کہ ہو۔ تمن دن کے بعد سجاح اپنی قوم کے پاس گئی۔ توم نے موال کیا : کیا تصمیس حق مہر دے دیا گیا ہے؟ اس نے مجاح آپنی قوم کی میٹریس ملا توم نے کہا: یہ نہیں یہ کی تھی مردے دیا گیا ہے؟ اس نے کہا تہ بہارے بری بات ہے کہا در سے سے عورت بغیر

مہر کے کسی سے نکاح کرے۔ وہ کہتے گئی: جس ابھی ایک مخص کو بھیجتی ہوں جو مسیلہ سے میرے مہر کے کسی سے فارے بڑا۔ پی میرے مہر کے بارے میں بو جھے گا۔ اس نے قبت بن ربعی کو بھیجا۔ اس نے جواب ویا: اپنی توم جس اعلان کر دو کہ مسیلہ بن حبیب نے تم لوگوں سے فجر اور عشاء کی وہ دونوں نمازیں ساقط کروی ہیں جو محد منافظ الائے تنے۔ بس یہی سجاح کا مہر ہے۔

....اوهراس فتنے كا مقابله كرنے كے ليے حضرت أبوبكر معديق والفائ عكرمد بن ا بوجہل بناٹٹ کو بھیجا۔ وشمن کی کثیر تعداد کے بیش نظر انھیں بدایت کی گئی کہ لڑوئی میں جلدی نہ كرين بلكه خالدين وليداور شرحبيل بمناحسنه كالتظار كرين تكرجذب جباد بي لبريز عكرمه بن ابوجهل نے حملہ کرنے میں جلد بازی ہے کام لیا۔ مسلمہ نے بنوعنیفہ کو اکٹھا کیا اور ان ہے خطاب کرتے ہوئے کہا: آج فیرت کا ون ہے۔ایے شرف کی حفاظت کرورا نی عورتوں کو بچاؤ ' غرض جنگ ہوئی، موصلیفہ کا بلہ جماری رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ہزمیت کی خبر کمی توسخت ناراض ہوئے تھوڑے دنوں کے بعد حصرت خالد بھی اپنی فوج نے کر پہنچے۔ لڑائی کے لیے دونوں فوجیں آھنے سامنے آگئیں۔اب پھرمسلمہ نے اپنی فوج ہے خطاب کیا۔ فيرت ولائي اورعزت وشرف كا واسطه وبإله لاائي شروع بهوئي اس روز مهاجرين كاحجنثه ا سالم مولی ابوعذ یفداور انصار کا حجندا تابت بن قیس انتخار کے پاس تھا۔ لڑائی کے پہلے یلے میں مسلمانوں کو فکلست ہوئی حتی کہ بنو حنیفہ حضرت خالدین ولید کے خیصے میں راخل ہو ھیے۔ وہاں ان کی اہلیدام تمیم موجود تھیں ، انھیں قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ مُجَاعد بن مُرارۃ نے انھیں روکا۔ اب انھوں نے انھیں قیدی بنانے کا ارادہ کیا، استے میں خالد بن دنید وہاں پکٹی ھنے۔انھوں نے آتے تل ہو عنیفہ کوللکارا کون ہے جومیرا مقابلہ کرے؟ اس میارزت کے جواب میں جو بھی آیا، وہ حضرت خالد کی تلوار کا لقمہ بن کیا۔اب انھوں نے مسلمہ کوللکارا،

وہ بھاگ کرایک باخ میں پڑتے گیا۔ اس روز بنوضیفہ نے ایسی جنگ اڑی جس کی مثال نہیں دیمعی گئی۔ مسلمانوں کے علم بردار ثابت بن قیس شاتلانے زمین میں نصف پنڈلیوں تک گڑھا کھودا، انھوں نے کفن بہنا، فوشیو لگائی اور اس گڑھے میں اپنے آپ وگاڑ لیا۔ اور نہایت ٹابت قدی سے لڑائی کی حتی کے شہید ہو گئے۔

امام این کیر نے البداید والتماید میں بدی تفصیل سے اس جنگ کا ذکر کیا ہے۔ اس میدان کار زار میں محایہ نے جس استقلال کا مظاہرہ کیا، وہ بے مثال تھا۔ وہ وشمنوں کی طرف مسلسل پیش قدی کرتے رہے حق کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں فتح عطا فرما کی اور کھار پیٹھ پھےرکر بھا ہے۔ وہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے انسی موت کے باغ تک لے مجے۔ بنوصنیفہ کواس باغ میں بناہ لیننے کا مشور ، تخلم برنا فقیل نے ویا تھا۔ وہاں مسلم بھی موجود تھا۔ تحكم بمن طغيل ابني قوم كو جنّك يرابعار ربا تعاروه تقرير كرربا نقا كه حعزت عبدالرحن بن ابو کمر نے اس کی گرون میں تیر مارا تو دہ وہیں ڈمیر ہو گما۔ بنو منیقہ نے اس قلعہ نما ماغ کا دردازہ بند کرویا۔ سحابہ نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ باغ میں واغل ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ دروازے بند تنے۔حضرت انس بن مالک ٹائٹؤے بھائی براء بن مالک ٹاٹٹونے کہا: مجھے چڑے میں لیبیٹ کرنیز وں سے او برا ٹھا ڈاور و بوار کے او پر لے جا کراندر بھینک دو، چنانجہ مسلمانوں نے اس طرح اٹھیں باغ سے اندر پہنجا دیا۔ اٹھوں نے درازے ہر مامور فوجیوں ے از ائی کر کے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان قلعہ کے اندر داخل ہو گئے۔ امام ابن کثیر سے قول کے مطابق مسیلمہ کی فوج ایک لا کا تھی رمسلمانوں کی تعدا وصرف وی ہزارتھی۔ان ين حضرت امير تمزه والثناكا قاتل وحثى بحى شامل تعاراس في سومياء آج موقع ب كريل اسيع كتاه كاكفاره اداكرول - اس في مسلمه كانشاند اليادراية ترس سعمل كرديا- مسیلمہ شدید زخمی ہو گیا اور زور سے دھاڑا، حضرت ابو دجانہ رفاتھاس کے سر پر پہنچ گئے۔ انھوں نے پوری قوت سے اس کے سر پر تلوار ماری اوراُس کے دو کلڑے کر دیے۔اس وقت اس کی عمرایک سوہیں سال تھی۔ جنگ میں مسیلمہ کا وزیر اور کمانڈر رجال بن عنفوہ بھی واصل جہنم ہوگیا۔

بنوصنیفہ کے ایک سردار گاہ بن مُرارہ کی حکمت عملی ہے بہت سے لوگ قتل ہونے سے
نی گئے۔ انھوں نے حضرت خالد بن ولید سے سلح کی درخواست کی جوقبول کر لی گئی۔ انھیں
دعوت اسلام دی گئی تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور حق کی طرف رجوع کر لیا۔
حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹو نے جن عور توں کو قید کر لیا تھا، ان میں بعض کوان کے اہل خاند کی
طرف واپس بھیج دیا اور بقید کو حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو کی خدمت میں روانہ کر دیا ، حضرت
علی بن ابوطالب ڈاٹٹو نے ان میں سے ایک لڑکی کولونڈی بنایا، وہی آپ کے جیٹے محمد کی ماں
ہے۔ جے تاری محمد ابن الحفیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ

قاميل ك ليديكي: البداية و النهاية 322/6 و شقرات الذهب 23/1 و تاريخ الطيري 268/2 - 285.

# خونِ ناحق کی ہیبت

سعید "بن جبیر بلط: حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک جلیل القدر عالم اور مِلت اسلامیہ کے امام تھے۔امام احمد بن حنبل اللط: جب ان کا تذکرہ کرتے تھے تو بے ساختہ رو 🗆 حرفاتے تھے:

وَاللَّهِ اللَّهِ اللّ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَهُوَ بِحَاجَةٍ إِلَى عِلْمِهِ

''الله کی قتم! سعید بن جبیراس حال میں قتل کیے گئے کدروئے زمین کا ہر مسلمان ان کے علم کامختاج تھا۔''

اس جليل القدر عالم ، الله ك ولى ، صوام وقوام ، محدث عصر ، فقيدامت اور يشخ الاسلام كو

ا سعید بن جیر راش 45 جری میں کوف میں پیدا ہوئے۔ اُن کی کنیت ابوعبد اللہ تھی۔ ائمہ کہار میں سے
سے ۔ اللہ حدیث پر ماہرانہ دسترس تھی۔ فقہ کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ صحابہ کرام جھائے ہے ملاقات کی
اُوہ میں رہتے تھے۔ اُن سے احادیث معلوم کرتے اور مسائل سکھتے تھے۔ قرآن کریم کے نہایت خوش
آبنگ قاری تھے۔ تغییر قرآن کا اسلوب مفترت عبداللہ بن عباس چائلا ہے سیکھا۔ تھائی بن بوسف اُن کے
علم وضل کا بے حدیداح تھا۔ بیودی شخص تھا جس نے انھیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ وہ آپ کا دیمن اس وجہ
سے بنا کہ آپ بنوامیہ کے حریف ابن اشعیف کے ہمنوا تھے۔ اور بنوامیہ کے مقابلے میں ابن اشعیف کوش
کی بہتے ہے۔ ابن اشعیف تھائی کے خلاف معرکہ آرائی میں مارا گیا تو تھائے سعید بن جیر برطش کے چیھے پڑ
گیا، آپ تھائی کی حمایت سے معذوری خلاف معرکہ آرائی میں مارا گیا تو تھائی سعید بن جیر برطش کے چیھے پڑ
گیا، آپ تھائی کی حمایت سے معذوری خلاف مرکہ آرائی میں مارا گیا تو تھائی سعید بن جیر برطش کے چیھے پڑ
گیا، آپ تھائی کی حمایت سے معذوری خلاف مرب بالآخر 95 ججری میں شہید کردیے گئے۔

قبل کرنے والا تجاج بن یوسف ہے جس نے اس حق پرست عالم کا ناحق خون کر ڈالا! تغییر وحدیث یا فقد کی کوئی بھی کتاب اٹھائے ، جب آپ کتاب کھولیں گے اور اس کی ورق گردانی شروع کریں گے تو آپ کو جا بجاسعید بن جبیر کا تذکرہ ملے گا۔ ایک فیمی شخصیت کو وقت کے سفاک حاکم نے قبل کر ڈالا۔ سعید بن جبیر کا جرم کیا تھا؟ کون کی ایک غلطی تھی جوان کے خون ناحق کا باعث بن گئی؟ ان سے ایسا کون ساگناہ سرز دہوا تھا جو وہ زیرِشمشیر رکھ لیے گئے؟

سعید بن جبیر کا جرم صرف اور صرف بیرتھا کہ وہ حق پرست اور بے باک عالم وین تھے۔ انھوں نے تجاج بن یوسف سے کنارہ کشی اختیار کرلی تھی اور بہ با نگ وہل کہہ دیا تھا:

أَخْطَأْتَ ، ظَلَمْتَ ، أَسَأْتَ وَ تَجَاوَزْتَ

"تم في خطاك ب ظلم كياب، برائي كي ب اور حد ي آ ك براه كي بود"

جاج بن یوسف نے اپنے بارے میں بدکر وانچ سنا تو اُس نے سعید بن جبیر کوتل کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرے خلاف کوئی لب کشائی نہ کر سکے، چنانچہ تجاج نے اپنے فوجیوں کوسعید بن جبیر کو حاضر کرنے کا تھم دیا۔

فوجی سعید بن جبیر کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔

سعید بن جبیر نے بیدڈ راؤنی دستک من کر دروازہ کھولا تو ان کے سامنے فوجیوں کا جتھا کھڑا تھا۔اخییں دیکھ کرسعید بن جبیر نے فورًا کہا:

﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾

'' ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔'' پھرآپ نے یو چھا:تم کیا جاہتے ہو؟ فوجیوں نے کہا: حجاج نے آپ کوفور اطلب کیا ہے۔ سعید بن جبیر نے فرمایا: تھوڑی دیر میراانتظار کرو۔

پھراندر جا کرعنسل فرمایا اور بدن پر حُنوط مَلا (حنوط چندخوشبودار چیزوں کا ایک مرکب ہوتا ہے جومردے کوغنسل دینے کے بعداس پر ملتے ہیں)اور کفن پہن کرفرمایا:

اللَّهُمَّ يَا ذَا الرُّكُنِ الَّذِي لاَ يُضَامُ، وَالْعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامُ ، اكْفِنِي شَرَّهُ

''اے پروردگار!اے قوت وصلابت والے جس پرظلم وزیادتی نہیں ہوسکتی!اے عزت وشان والے جس کے حصول کا تصور نہیں کیا جا سکتا! میرے لیے حجاج کے شرے کافی ہوجا۔''

فوجی سعید بن جبیر کو لے کر حجاج کے پاس چل پڑے اور سعید بن جبیر کی لسانِ حق ترجمان رائے بھریبی ورد کرتی رہی:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَسِرَ الْمُبْطِلُونَ "الله كى توفيق كى بغير نيكى كرنے كى طاقت بند برائى سے بچنے كى بهت، باطل يرست ضارے ميں يڑ گئے۔"

سعید بن جبیر جب حجاج کے در بار میں پیش ہوئے تو وہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا اوراس کی آٹکھیں غیظ وغضب کےشرارے برساری تھیں۔

1 آل عمران 3:123.

سعيد بن جبير:

السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

"جوسيدهي راه اختيار كرياس برسلامتي مو-"

حجاج: تمھارانام كياہے؟

سعيد: سعيد بن جبير-

حجاج: تم سعيد بن جبير نبيل تم توشقي بن كسير مو-

سعید: بینام میری مال نے رکھا تھا۔ یقیناً وہ زیادہ جانتی تھی۔

حجاج: تم اورتمهاری مال دونوں بدبخت ہو۔

سعيد: غيب كاعلم صرف الله رب العزت كوب

عاج: محد مظالم كارب من تماري كيارات بع

سعید: وہدایت کے نی اور رحمت کے امام ہیں۔

على جاج: حضرت على والثلاك بارے ميس كيا كہتے ہو؟

معید: الله کو بیارے ہو گئے ، رحمت کے امام تھے۔

اجاج: مير بار مين كيارائ م

سعید: تم ظالم ہو،اللہ کے پاس اپنی گردن پرمسلمانوں کے ناحق خون لے کر جاؤ گے۔

حجاج: میں شخص سونے چاندی سے نواز نا چاہتا ہوں۔ ۔۔۔۔۔ بید کہدکر حجاج نے خدام کو تھم دیا کہ سونے چاندی کے دو تھیلے سعید بن جبیر کے سامنے ڈال دو۔ جوفور اڈال دیے گئے۔ سعید: ید کیا ہے اے تجاج ؟ اگر تونے بید مال و متاع الله تعالیٰ کے غیظ و خضب ہے بچنے

کے لیے اکٹھا کر رکھا ہے تو بید قابل تعریف ہے۔ اس کے برعکس اگر تونے اپنے
ظلم و تکبر ہے فقراء و مساکین کی دولت ہڑپ کر رکھی ہے تو قتم ہے اس ذات کی
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تخجے اس دن ہے ڈرنا چاہیے جس دن ہر
دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی:
﴿ يَوْمَ تَرُونَهَا تَنْ هَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاً اَرْضَعَتْ وَ تَضَعَعُ كُلُّ ذَاتِ حَدُیل
حَدْلَعَا وَ تَدَی النّاسَ سُکاری وَ مَا هُمُ سُکلای وَ لکونَ عَدَاتَ الله

﴿ يُومُ تُرُونُهَا تُذَهِلُ كُلُّ مُرْضِعَةً عَمَّا ارضَعَتُ وَنَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمِّلٍ حَمْلَهَا وَتُرَى النَّاسَ سُكُرِى وَمَا هُمُ بِسُكُرِى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَهِرِيْدًا﴾

''جس دن تم وہ (قیامت کا زلزلہ) دیکھ لوگ،اس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنا دودھ پتیا بچہ بھول جائیں گی اور حاملہ خواتین کے حمل (قبل از وقت) گر جائیں گے اور تو لوگوں کو اس حال میں دیکھے گا کہ وہ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہیں ہوں گے لیکن اللہ کاعذاب بڑا ہی شخت ہے۔''

عجاج: تم بھی ماری طرح کیوں نہیں ہنتے؟

سعید: جب بھی اس دن کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے جس دن قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ با تیں ظاہر کر دی جائیں گی تو میری ہنسی غائب ہوجاتی ہے۔

حجاج: پھرجمیں کیوں ہنی آتی ہے؟

سعید: اوگوں کے دل کیسان نہیں ہوتے۔

<sup>€</sup> الحج 2:22.

سنر فتول

جاج: ہم تمھاری دنیا کوالی آگ میں تبدیل کردیں گے جوہوی شعلہ بارہوگا۔

سعيد: اگرتواس پرقادر موتاتويس الله كوچهور كرتيرى عبادت كرتا\_

حجاج: میں شمعیں اس طرح قبل کروں گا جس کی مثال نہیں ملے گی۔

سعید: الله کی قتم! تم جس طرح مجھے قبل کرو گے، اُسی طرح الله تعالیٰ شھیں قیامت کے دن قبل کرے گا۔

حجاج: التي كردو

سعید بن جبیر نے بیدعا پڑھی:

﴿ وَجَهْتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْقًا وَمَا آنَا مِنَ

المُشْرِكِينَ ﴾

''میں نے ( تو ہرطرف ہے منہ موڑ کر ) اپنارخ صرف اُسی ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسانوں کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز اُن میں سے نہیں جو اس کے ساتھ شریک تھبرانے والے ہیں۔''

حجاج: اس كاچره قبلے سے چير دو۔

سعيد بن جيرنے بيآيت پڑھي:

﴿ فَأَيْنَهَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ

''جس طرف بھی تم رخ کرو گے ،ای طرف الله تمھارے سامنے ہے۔''

اے زمین پرڈال دو۔ اے زمین پرڈال دو۔

سعيد بن جبير في مسكرات بوئ بدآيت راهي:

· الأنعام 79:6. المقرة 115:2.

#### ﴿ مِنْهَا خَلَقْنْكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرى ﴾

''ای زمین سے ہم نے شمصیں پیدا کیا،ای میں پھر لوٹائیں گے اور ای ہے تم سب کودوبارہ نکال لیں گے۔''

حجاج: ارے! تم تواب بنس بھی رہے ہو؟

سعید: جولوگ اللہ رب العزت کو اپنا دل دے دیتے ہیں، وہ تننج و تفک ہے کب ڈرتے ہیں۔ ہیں۔سعید بن جبیر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدستور مسکراتے رہے جیسے کہد رہے ہوں۔

> عشرتِ قبل گهِ اہلِ تمنّا مت پُوچھ عید نظارہ ہے شمشیر کا عُریاں ہونا!

پھرانھوں نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: میں اس لیے بنس رہا ہوں کہ اللہ تعالی تجھ پرکس قدرعلیم و برد بار ہے لیکن تو اللہ تعالیٰ پر کس قدر جرأت مند ہے۔

فحاج: اے ذیج کردو۔

سعيد: اللُّهُمَّ! لا تُسلَّطْ لهذَا الْمُجْرِمَ عَلَى أَحَدِ بَعْدِي

"اے اللہ! میرے بعداس مجرم کوکسی اور پرمسلط نہ کرنا۔"

ادھریہ جُملہ ادا ہوا اُدھر سعید بن جبیر کواس شقی القلب نے قتل کرا دیا اور اللہ تعالیٰ نے سعید بن جبیر کی دعا کومعا شرف قبولیت سے نوازا۔ س

دیدی که خونِ ناهقِ پروانه عمع را چندان امان نه داد که شب را محر گند!

.55:20 الله

یعنی مکافات عمل میں در نہیں گئی، جلد ہی حجاج بن پوسف کے بدن میں ایک زہر ملی کھنے سے نہاں کے نہر ملی کھنے کہ اس کی افریت اتنی شدید تھی کہ وہ درد کے مارے پوئرے ایک مہینے تک پاگل بیل کی طرح ڈکرا تا رہا اوراس دوران وہ زندگی کے وظائف ہی بھول گیا۔اے کھانا چینا،سونا جاگنا اوراضمنا بیٹھنا ڈوکجر ہوگیا۔ دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہوگئے۔ وہ تڑپ تڑپ کر مار بارکہتا تھا:

وَاللَّهِ! مَا نِمْتُ لَيْلَةً إِلَا وَرَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْبَحُ فِي أَنْهَادٍ مِّنَ الدَّمِ
"الله كافتم! جس رات بهي ميرى آكيلى، بن فواب بن ديكا كه بن خون
كانبرول بن تيرر با بول ـ"

پر جاج ره ره کریمی جمله د ہرا تار ہا:

مَالِي وَ لِسَعِيدٍ ، مَالِي وَ لِسَعِيدٍ

'' نہ جانے میراا ورسعید کا کیا حشر ہونے والا ہے، نہ جانے میرا اور سعید کا کیا حشر ہونے والا ہے۔''

يبي جُمله كہتے كہتے وہ كُتمة اجل بن گيا۔ 🗷

ويكي البدء والتاريخ 38/8 والمنتظم في تاريخ العلوك والأمم 7/7 وسيرأعلام النبلاء 330/4.

<sup>🛚</sup> بیدواقعہ تاریخ کی متعدد کتابوں میں موجود ہے۔

# آ داب فرزندی کا قابل رشک مظاہرہ

عبداللہ بن ابوبکر بھانے زید بن عمرہ بن نفیل کی صاجزادی عاتکہ اسے شادی کی۔
وہ نہایت حسین وجمیل خاتون تھیں۔عبداللہ بن ابوبکر بھانا بھی خوش شکل تھے اور والدین کے
ساتھ حسنِ سلوک میں منفرد تھے۔ جب انھوں نے اپنی بیوی عاتکہ بھانا کے ساتھ از دوا بی
زندگی کا آغاز کیا تو وہ حسن و جمال کی اس پیکر پر ایسے شیدا ہوئے کہ اہلیہ سے اُن کی والبانہ
محبت نقط عروج پہنی ۔ وہ ہر وقت اپنے حریم اُلفت بی میں رہنے گے اور ان کی اہلیہ
محتر مدان کے دل و د ماغ پر حکمرانی کرنے گئیں۔ محبت بڑا عظیم اور قابلی قدر جذبہ ہے گر
رب جمیل کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت حد اعتدال سے بڑھ جائے تو یہ جذبہ مضر
عابت ہوتا ہے۔ یہی حالت حضرت عبد اللہ بن ابوبکر کو بھی پیش آئی۔ وہ اہلیہ کی محبت و
فدویت میں اس قدر بے خود ہوگئے کہ بعض معاملات دینیہ میں بھی کوتا ہی ہونے گی
اور جہادی مہم میں بھی سستی آگئی۔ یہ بات سیدنا ابوبکر ڈھٹھ پرشاق گزری۔

ا عاتکہ بنت زید بن عمرو بن نفیل بن عبدالعزی مہاجرخوا تین میں ہے تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور ذہیں وقطین محص۔ ان کی شادی عبداللہ بن ابوبکر چھائے ہوئی۔ وہ غز وہ طائف میں شہید ہو گئے تو انھوں نے متم کھائی کہ اب شادی نہیں کریں گی مگر کھارہ اداکر نے کے بعد حضرت عمر بن خطاب جھائٹ کی شہودت کے بعد حضرت نہیں بن عوام جھائٹ نے ان سے شادی کی۔ ایک قول مید بھی ہے کہ عمر بن خطاب جھائٹ شہید 44 سے پہلے ان کے بھائی زید بن خطاب جھائٹ نے ان سے شادی کی تھی۔ جب زیبر بن عوام جھائٹ شہید 44 سے پہلے ان کے بھائی زید بن خطاب جھائٹ شہید 44

چنانچايك موقع پرحفرت ابوكر ولائؤن اپنج جيمُ عبدالله ولائؤن فرمايا: يَا بُنَيًّ! إِنَّ هٰذِهِ الْمَوْأَةَ قَدْأَذُهَلَتْ رَأْيُكَ وَ غَلَبَتْ عَلَى عَقْلِكَ فَطَلِّقْهَا"

'' جانِ پدر! اس خاتون نے شخصیں حواس باختہ کر دیا ہے اور تمحارے عقل و شعور پر حجما گئی ہے، اس لیے (میری رائے میہ کہ ) اے طلاق دے دو۔'' عبداللہ ڈیٹئؤ نے عرض کیا:

لَسْتُ أَقْدِرُ عَلَى ذُلِكَ

'' پدرعالی قدر! بیمیرے بس کاروگ نہیں ہے۔'' ابو بکر ڈھٹھ نے فرمایا: میں نے تیری طلاق کی قتم کھالی ہے۔

جذبات کی شدرگ بر چھری پھیری، والد گرامی کے حکم کافٹیل کی اور اہلیہ کو بلاتاً مل طلاق دے دی۔ انھوں نے طلاق تو دے دی مگر وہ اسے ٹوٹے ہوئے دل کو اہلیہ کی محبت سے خالی نہ كرسكے۔وہ بدستوران كے حجرة دل ميں مقيم رہيں۔ بيصورتحال ان براتی شدت سے اثر انداز مونی کدوہ جزع فزع کرنے گئے۔ کی چز کا ہوش ندرہا۔ کھانا پینا بھی ترک کردیا۔ مدحالت د كي كرلوگول في الويكر والله عشكوه كياكة بي في عبدالله والله كالله كوبرباد كر ديا۔ اس فيصلے ير نظر ثاني فرمائيں۔اس كے بعد حضرت ابوكر واللہ كا كرر عبدالله دالله على الله عبواتو انھول نے بدوردناک اشعار سے جوعبدالله دالله على مرطرف ے بے خبر ہوکراہلہ کے فراق میں گنگنارے تھے۔ أَعَاتِكُ! لاَ أَنْسَاكِ مَا ذَرَّ شَارِقٌ وَمَا نَاحَ قُمْرِي الْحَمَامِ الْمُطَوَّقُ "اے عاتکہ!جب تک سورج کرن افشانیاں کرتارہے گا اور جب تک گلے میں باله يہنے ہوئے قمری كبوتر نوحه خوال رہے گا، ميں تحقيے بھلانہ سكوں گا۔'' فَلَمْ أَر مِثْلِي طَلَّقَ الْيَوْمَ مِثْلَهَا وَلا مِثْلُهَا فِي غَيْر جُرْم تُطَلَّقُ ''اس دور میں کوئی میرا ٹانی نہیں جس نے ایسی مثالی خاتون کوطلاق دے دی ہو۔ نداس جیسی کسی عورت کو بول بلا جرم طلاق دی جاتی ہے۔" لَهَا خُلُقٌ جَزْلٌ، وَرَأْيٌ وَمنصِبٌ وَ خَلْقٌ سُويٌ فِي الْحَيَاءِ وَ مَصْدَقُ ''عمده اخلاق' بصيرت يرمِني رائے' بلندر تنه' حيا ہے مزين دل کش خدوخال' عمره

سنير نفوش

قد وقامت اور سپائی بنی گفتگواس خاتون کے نمایاں اوصاف تھے۔'' چنا نچے عبداللہ طالح کی حالت زار پر رحم کھاتے ہوئے حضرت ابوبکر طالح نے انھیں عاتکہ طالح سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا اور انھوں نے رجوع کرلیا۔

ا بیرواقعہ تاریخ کی متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ بعض حوالے اس سے پہلے کے عاشے میں لکھ دیے ا

201

# کہیں عہد شکنی نہ ہوجائے!

شعمی براش کہتے ہیں کہ ایک دن عمر و بن معدیکر ب اٹھٹو ایک قبیلے میں پہنچہ اس کے افراد سے انھیں عداوت تھی۔ انھوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے اور ایک نیزہ زمین پر پڑا ہے جبکہ اس کا مالک قریب کے ایک کرھے میں رفع حاجت کر رہا ہے۔

عروبن معديكرب واللؤكابيان بكميس في أالكارا:

### خُذْ حِذْرَكَ فَإِنِّي قَاتِلُكَ

1 عمرو بن معدی کرب بن رہید بن عبداللہ الزبیدی ، ابوثور کی کنیت ہے معروف تھے۔ ان کا شار ملک یمن کے شہرواروں میں ہوتا تھا۔ 9 ہجری میں بنی زبید کے دی افراد کے ساتھ مدینہ منورہ میں رسول اگرم ساتھ کو مدت میں حاضر ہوئے اور اپنے وفد کے ساتھ اسلام قبول کر کے یمن واپس چلے گئے۔ نبی کریم ساتھ کو فات کے بعد یمن کے مرتدین میں یہ بھی شامل تھے مگر جلد ہی سنجل گئے اور دوبارہ اسلام قبول کرلیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق بھاتھ نے نصی شام روانہ کیا۔ وہاں ہے انھوں نے جگہ برموک میں شرکت کی ۔ اس میں سیدنا ابو بکر صدیق بھاتھ نے اور سیدنا عمر فاروق بھاتھ نے آتھیں شام ہے عراق بھیجا، وہاں انھوں نے قاوسید کی جنگ میں حصد لیا۔ بیاد یب اور شاعر تھے۔ ان کے اشعار کا مجموعہ ' ویوان عمرو بن محد کیرب'' کے زیر عنوان شائع ہو میں حصد لیا۔ بیاد یب اور شاعر تھے۔ ان کے اشعار کا مجموعہ ' ویوان عمرو بن محد کیرب'' کے زیر عنوان شائع ہو کیا ہے۔ ان کا ایک شعر رہ ہے جو آن کی اجسیرت کی گوائی ویتا ہے۔

إذا لم تستطع شبنا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع

"جبتم كوئى كام كرنے كى سكت نبيں ركھتے تواسے چھوڑ كرا يسے كام كارخ كرو جسے تم كر سكتے ہو۔"

ان كى وفات مقام رَے ( نميثا پورے 160 فرنخ كے فاصلے پرمشہور شپر ) كے قريب ہوئى۔ ايك قول
كے مطابق جگب قاوسيہ بين شدت بياس كى حالت بين جام شہادت نوش فرمايا۔ ( ديكھيے الأعلام: 86/5، و الإصابة: 5972)

202

"ا ہے ہتھیار سنجال لے! میں تجھے قل کرنے والا ہوں۔" اس نے یو چھا: تو کون ہے؟

میں نے جواب دیا:عمرو بن معدیکرب۔

كينے لگا:

أَبَا ثُوْدٍ اللهِ مَا أَنْصَفْتَنِي أَنْتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِكَ وَأَنَّا فِي بِنْرِ "ابوثور! تم نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، تم گوڑے پرسوار مواور ادھر میں کویں (گڑھے) میں پڑا موں (آخر بیکہاں کی بہادری ہے؟)۔"

فَأَعْطِنِي عَهْدًا أَنَّكَ لَا تَقْتُلُنِي حَتَى أَرْكَبَ فَرَسِي وَآخُذَ حِلْدى

''جھے عبد کرو کہ جب تک میں گڑھے نے نکل کراپنے گھوڑے پرسوار نہ ہو جاؤں اوراپنے ہتھیار سنجال نہ لوں ، اُس وقت تک تم مجھے قبل نہیں کروگے۔'' میں نے عہد کیا کہ جب تک وہ گڑھے نے نکل کراپنے گھوڑے پرسوار نہ ہو جائے گااور اپنے ہتھیار سنجال نہ لے گااس وقت تک میں اسے قبل نہیں کروں گا۔

وہ میرے وعدے کے مطابق گڑھے سے نکل آیا اور اپنی تلوار نیام میں ڈال کر آ رام سے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا: بیر کیا تماشہ ہے؟

كهنج لكا:

مَا أَنَا بِرَاكِبٍ فَرَسِي وَلَا مُقَاتِلُكَ، فَإِنْ كُنْتَ نَكَثْتَ عَهْدًا فَأَنْتَ أَعْلَمُ

''میں اپنے گھوڑے پرسوار ہوں گا نہتم ہے قبال کروں گا، اگرتم اس کے باوجود اپنا

عبد توڑو کے تو تم بی جانو (کہ زندگی بجراپنے منہ پر عبد شکنی کا دھبہ لگائے پجرو کے )۔''

قار کین کرام! اب اگافقرہ پڑھنے سے پہلے ذرارک جائے اورغورفر مائے کہ عرب
کے بادیہ نشینوں کو وعدے کی پاسداری کس تک عزیز تھی اور وعدہ خلافی کو وہ کس
قدر زبردست عیب اورعار کا باعث بچھتے تھے۔ ایفائے عہد کی کتنی روثن مثال ہے عمرو بن
معد یکرب ڈاٹٹو کا بیان ہے: میں نے اپنے دشمن پر قابو پانے کے باوجود اے اُس کے
حال پر چھوڑ دیا اور وہاں سے چل دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا حیاد ساز
نہیں دیکھا۔ اللہ

الأذكياء، ص كالحيد كتاب الأذكياء، ص 137.

### سلطان جلال الدوله كي موشياري

ابوالحن بن ہلال "نے اپنی تاریخ میں ایک تاجر کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ تاجر کا کہنا ہے کہ میں ایک فوجی چھاؤنی میں تھا۔ ایک روز ایسا انفاق ہوا کہ سلطان جلال الدولہ " اپنی عادت کے مطابق شکار کے لیے نکلاتو اے ایک دیہاتی روتا ہوا ملاء سلطان نے یوچھا: کیاماجراہے؟

دیباتی نے عرض کیا: تین لڑکوں نے میراتز بوزچھین لیاہے، وہی میری کل پوشی تھی۔

ملطان نے کہا: تو نشکرگاہ میں چلاجا، وہاں سرخ رنگ کا ایک قبہ ہے، اس کے پاس

الا ان كا نام ہلال بن محن بن ابراہیم بن ہلال الصابی الحرائی ہے۔ ان کی کنیت ابوالحسن یا ابوالحسین ہے۔

من 359 ججری ہیں بغداد ہیں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اور واواصابی ( ندہب کے ) تھے۔ انھوں نے عمر کے آخری ھے ہیں اسلام قبول کر لیا۔ ان کا شار بغداد کے مشہور او بیوں اور مؤرفیین ہیں ہوتا تھا۔ یہ جن ونوں صابی تھے۔ انھی دنوں انھوں نے اوب وانشاء ہیں مہارت پیدا کر کی تھی اور بغداد کی او بی المجمن کے اہم ذمہ وارکی حیثیت سے ان کا تقر رہوا تھا۔ ان کی کتابوں ہیں سے ایک کتاب "نحفة الأمراء فی تاریخ الو ذراء" کا میں موسوم ہے۔ ان کی وفات میں مجاب ہجری ہیں ہوئی۔ ( دیکھیے :الأعلام للزر کلی : 92/8 کی نام سے موسوم ہے۔ ان کی وفات میں داود بن میکا ئیل بن بلوق بن وقاق ہے۔ اس کا لقب جلال الدولہ ہے۔ والد کی وفات کے بعد تخت سلطنت پر فائز ہوا۔ ان کے دور ہیں بہت سے مما لک فتح ہوئے۔ لیہت بلند اخلاق تھا۔ شکار کا ہوا شوقین تھا۔ یہت بلند اخلاق تھا۔ شکار کا ہوا شوقین تھا۔ یہت وارٹی سام کی دور ہیں ملک ہیں ہواسکون اور امن تھا۔ لوگ ہوئوف وخطر دور دراز کا سفر طے کرتے تھے۔ اس کے دور ہیں ملک ہیں ہواسکون اور امن تھا۔ لوگ بے خوف وخطر دور دراز کا سفر طے کرتے تھے۔ اس کے دور ہیں ملک ہیں ہواسکون اور امن تھا۔ لوگ بے خوف وخطر دور دراز کا سفر طے کرتے تھے۔

بیٹہ جا۔ شام تک وہیں بیٹھے رہنا۔ میں واپس آؤں گاتو تیری منشا پوری کردوں گا۔ شام کوسلطان شکارے واپس آیا تو اپنے ایک ملازم ہے کہا: قَدِ اشْتَهَیْتُ بِطِّیخًا فَفَتَیْسِ الْعَسْکَرَ وَخِیمَهُمْ عَلَی شَیْءٍ مِّنْهُ '' مجھے تر بوز کھانے کی خواہش ہے، چھاؤنی میں جاکرد کھو، شاید کی فوجی کے پاس مل جائے۔''

ملازم چھاؤنی گیااور چندہی کھے بعد سلطان کی خدمت میں تر بوز پیش کردیا۔ سلطان نے ملازم سے دریافت کیا: تر بوز کس کے پاس سے ملاہے؟ ملازم نے بتایا: فلال در بان کے خیمے میں۔

سلطان نے اے پیش کرنے کا حکم دیا۔تھوڑی ہی دیر میں دربان سلطان کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔سلطان نے دربان سے پوچھا: بیربتا کہ تر بوز تیرے پاس کہاں ہے آیا؟ دربان نے بتایا: مجھے بیرتین لڑکوں نے لاکر دیا ہے۔

سلطان نے کہا: ابھی اورای وقت ان لڑکوں کومیری خدمت میں پیش کرو۔ ور بان لڑکوں کو ڈھونڈ نے نکلامگروہ سلطان کی نبیت کو بھانپ چکا تھالہٰذا اس نے لڑکوں کو بھگا دیا اور سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: سلطانِ معظم! وہ تو آپ کی سزا کے خوف ہے بھاگ گئے۔

> سلطان نے دیہاتی کو کلا بھیجا۔ جب وہ آیا تو اس سے پوچھا: هٰذَا بِطِیخُکَ الَّذِی أُخِذَ مِنْكَ؟ ''کیا بیو ہی تر بوز ہے جولڑ کوں نے تم سے چھین لیاتھا؟'' دیہاتی نے جواب دیا: جی ہاں۔

سنبر يفتوث

سلطان نے دیباتی ہے کہا: بیتر بوزلواور بیدر بان میراغلام ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اسے تنصین تحفد میں دیتا ہوں تا آئکہ بیاُن لڑکوں کو گرفتار کر کے پیش کردے۔ سلطان نے دیباتی کو بیانتاہ بھی کیا:

وَاللَّهِ لَئِنْ خَلَّيْتَهُ لأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ

"الله كي قتم! اگرتم نے اسے چھوڑ دیا تو میں تمھاري گردن اڑا دوں گا۔"

دیہاتی نے دربان کا ہاتھ پکڑا اور ہاہرنگل گیا۔ ہاہرآنے کے بعد دربان نے دیہاتی ہے کہا:ارے! تم مجھے تین سودینار لے لواور مجھے میرے ہی ہاتھ بچ دو۔ دیہاتی نے دربان کی بات سے اتفاق کرلیا، پھر سلطان کی خدمت میں واپس آگیا اور کہنے لگا:

يَا سُلُطَانُ! قَدْ بِعْتُ الْمَمْلُوكَ الَّذِي وَهَبْتَهُ لِي بِثَلاثِمِاتَة دِيْنَارِ
"سلطانِ معظم! آپ نے جوغلام مجھے عنایت فرمایا تھا، اے میں نے تین سودینار
میں جے ڈالا۔"

سلطان جلال الدوله نے پوچھا:

قَدْرَضِيتَ بِدُلِكَ؟

"كيا تو إس سودے سے راضى ہے؟"

ويباتى نے عرض كيا: جي ہاں!

سلطان نے کہا: اچھا! تو پھرتین سودینار بلے باندھو اور جان بچا کریہاں ہے نکل جاؤ۔

### زياده صائب فيصله

سیدنا ابو ہریرہ ڈھٹھ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ طاقی نے حضرت داود اور حضرت سلیمان میں کا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ دوعور تیں کہیں جا رہی تھیں، ان کے ہمراہ ان کا ایک ایک بچ بھی تھا۔ راتے ہیں بھیڑ ہے نے ان ہیں سے ایک کے بچکو اچک لیا اور بھاگ گیا۔ اب ان کے پاس جو ایک بچہ تھا، اس کے بارے ہیں وہ دونوں بھیڑا کرنے گییں۔ ایک کہتی تھی: یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی: تیرانہیں، میرا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی عورت بچے سے دستبر دار ہونے کے لیے تیار نہیں تھی، دونوں کا دعویٰ تھا کہ بچہ میں سے کوئی عورت بچے سے دستبر دار ہونے کے لیے تیار نہیں تھی، دونوں کا دعویٰ تھا کہ بچہ اس کا سے۔

یہ سیدنا داود طابقا کا زمانہ تھا۔ لوگ اپنے الجھے ہوئے مسائل سلجھانے کے لیے سیدنا داود طابقا کی خدمت میں آتے تھے، چنانچہ ان دونوں عورتوں کا مقدمہ بھی سیدنا داود طابقا کے روبرو پیش ہوا۔ سیدنا داود طابقا نے دونوں کا موقف سنااور اپنے تین جومکنہ قیاس آرائیاں کر سکتے تھے، کیس، پھر فیصلہ سنایا کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے جوعمر میں زیادہ ہے۔ (امام نووی دلات اس فیصلے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بچہ بڑی عورت ہی کے ہاتھ میں تھا جبہ چھوٹی عورت کے یاس کوئی دلیل نہیں تھی )۔

فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ دونوں عورتیں سیدنا داود طابقا کے دربار سے تکلیں ،ان کا گزر حضرت داود طابقا کے صاحبز ادے سیدنا سلیمان عابقاً کے پاس سے ہوا، انھوں نے عورتوں سنم يفتوث

ے پوچھا: میرے والد نے تمھارے بارے میں کیا فیصلہ سنایا ہے؟ عورتوں نے سارا ماجرا سُنا دیا۔ انھوں نے کہا: یہ فیصلہ میرے والد نے اپنے اجتہادے کیا ہے۔ آؤ میں تم دونوں کے درمیان اس سے بہتر فیصلہ کر دیتا ہوں، پھرسیدنا سلیمان علینا نے بچے کواپنی گود میں لیا اور تھم دیا: اِئْتُونِی بِالسَّکِینِ أَشُقُّ الْغُلَامَ بَینَکُما

'' حَجِرى لاؤ، ميں اس بچے كے دوكمڑے كرئے م دونوں كوآ دھا آ دھا دے دوں۔'' بيان كر بڑى عورت تو پرسكون رہى مگر چھوٹى عورت كے پاؤں تلے زمين فكل گئى كيونكه بچه اى كا تھا، وہ حضرت سليمان طيئا ہے كہنے لگى: كيا آپ اس بچے كے دو مكڑے كر ديں گے؟ فرمايا: ہاں، ميرے پاس اس كے سوا دوسرا علاج نہيں۔وہ كہنے لگى: لا تَفْعَلْ ، حَظِّي مِنْهُ لَهَا

" آپاييانه کرين، مين اپنا آ دها حصه إس عورت کودي جول-"

چھوٹی عورت کی میہ بات سُن کرسیدنا سلیمان علیظ معاملے کی حقیقت سمجھ گئے اور فیصلہ سنایا کہ میہ بچھاس چھوٹی عورت کا ہے، بڑی عورت کا نہیں، اس لیے میہ بچہ چھوٹی عورت کے حوالے کر دیا جائے۔اس تھم کی تعمیل ہوئی اور بچہ چھوٹی عورت کے حوالے کر دیا گیا۔

البخاري، حديث:3427، وصحيح مسلم، حديث:1720.

## عضدالدوله کی دوراندیثی

علامدابن جوزی وطف کلھتے ہیں کہ مجھے بید روایت پینچی کہ ایک تاجر خراسان سے چلا اور بغداد پہنچا۔ وہ حج کے لیے مکہ مرمہ جانا چاہتا تھا، اس نے سفر حج کی تیاری مکمل کرلی تو زادِ راہ کے علاوہ اس کے پاس ایک ہزار دینار فالتو نیچ گئے۔ اس نے سوچا اگر میں بیہ ہزار دینار التو نیچ گئے۔ اس نے سوچا اگر میں بیہ ہزار دینار اپنے پاس رکھوں تو بیہ مناسب نہیں کیونکہ راستے میں کوئی خطرہ بھی چیش آ سکتا ہے، پھر اس نے سوچا کہ اگر میں بیرقم کسی کے پاس امانت رکھوں تو بید بیر بھی خطرے سے خالی نہیں، کہیں وہ میری امانت کا افکار ہی نہ کردے۔

چنانچہ خراسانی تاجرا کی صحوا میں گیا، وہاں اُرنڈ کے ایک درخت کے پاس گڑھا کھودا
اوراس میں یہ ہزار دینار چھپا دیے۔ وہ اکیلا تھا، اس لیے اے اس وقت کوئی نہیں دیکچہ رہا
تھا، پھر وہ حج کے لیے بغداد سے مکہ مکر مدروانہ ہو گیا۔ حج کے بعد بغداد واپس آیا تو اُرنڈ
کے درخت کے پاس گیا تاکہ گڑھے ہے اپنے ایک ہزار دینار نکال لے مگراسے یہ دیکھ کر
سخت حیرانی اور پریشانی ہوئی کہ اس کا مال وہاں سے غائب ہے۔ اے سخت صدمہ پہنچا
اور دھاڑیں مار مارکررونے لگا۔

خراسانی تاجر جواب خراسانی حاجی بن چکا تھا، زور زور سے فریاد کررہا تھا اور مسلسل روئے جارہا تھا۔کوئی اس سے رونے کا سبب پوچھتا تو وہ صرف میہ کہد دیتا تھا کہ زمین نے میرا مال چوری کرلیا ہے، لوگ اس کی میہ بات من کر ہنتے بھی تھے اور افسوس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ جب اس کا واویلا حدسے بڑھا تولوگوں نے اسے مشورہ دیا:

210

### لَوْ قَصَدْتَ إِلَى عَضُدِ الدُّولَةِ ، فَإِنَّ لَهُ فِطْنَةً

"تم عضد الدوله كى خدمت مين حاضر ہوكر۔ اپنا مقدمه پيش كرو، شايدكوئى حل نكل آئے كيونكه عضد الدوله برا دورانديش ہے اور ايسے مواقع پر پيچيدہ گھياں سلجھانے كى تدبير نكال ليتا ہے۔"

خراسانی تاجرنے کہا:

أُوَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ؟ "كياوه غيب كاعلم ركمتاج؟"

لوگوں نے کہا: فضول سوال کیوں کرتے ہو؟ اگرتم عضد الدولہ کے روبرو بیہ مقدمہ پیش کردوتو تمھارا حرج ہی کیاہے؟ممکن ہے وہ کوئی حل نکال دے۔

چنانچہ لوگوں کے مشورے کے مطابق وہ عضد الدولہ کی خدمت میں پہنچااور اپنا مقدمہ پیش کیا۔عضد الدولہ نے اس کا مقدمہ بغور سنا اور پچھ دیرغور وفکر کے بعد شہر کے طبیبوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔اطباء حاضر ہو گئے تو اس نے ان سے دریافت کیا:

هَلْ دَاوَيْتُمْ فِي هٰذِهِ السَّنَةِ أَحَدًا بِعُرُوقِ الْخُرُوعِ؟

"كيااس سالتم ميس كى فارغدى جروس كى كاعلاج كيا ب؟"

ایک طبیب بولا: جی بان! میں نے فلان آدمی کا علاج کیا ہے۔ وہ آپ کے خاص لوگوں میں سے ہے۔

عضدالدولہ نے تھم دیا: اُسے ابھی اورائی وقت میرے پاس حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص عضدالدولہ کے پاس حاضر ہوا تو اس نے پوچھا: کیا تو نے اس سال ارنڈ کی جڑھے علاج کرایا ہے؟

اس نے جواب دیا: ہاں۔

عضدالدولدنے ہوچھا: پیجڑ کون کے کرآیا تھا؟

جواب دیا: میرا فلال خادم \_

اب خادم کوطلب کیا گیا اوروہ حاضر ہوگیا۔

عضدالدوله خادم معاطب موا: توار تذكى جر كبال علايا تها؟

خادم نے جواب دیا: فلال جگہے۔

عضدالدوله نے کہا:

إِذْهَبْ بِهٰذَا مَعَكَ فَأَرِهِ إِلْمَكَانَ الَّذِي أَخَذْتَ مِنْهُ

"اس خراسانی کواپے ساتھ کے جااوروہ جگہ دکھا جہاں سے تونے وہ جڑ تکالی تھی۔"

خادم خراسانی تاجر کواپے ساتھ لے گیا اور وہ درخت دکھلایا۔خراسانی نے وہ درخت فورًا پیچان لیا اور کہنے لگا: یمی وہ درخت ہے جہال میں نے ایک ہزار دینار چھیا رکھے

تھے۔ جب بددونوں عضد الدولد کے پاس واپس آئے تواس نے خادم سے کہا:

"هَلُّمَّ بِالْمَالِ" " چلو! اس كامال والس كرو"

خادم پس و پیش کرنے لگا، عضدولہ نے مال واپس نہ کرنے کی صورت میں اسے سخت سزا کی دھمکی دی تو وہ تیزی ہے اپنے گھر گیا اور ایک ہزار دینار لا کرخراسانی تاجر کے حوالے کردیے ۔!!

قارئینِ کرام! اندازہ تیجیے کہ عضد الدولہ کتناباریک بین تھا اور اس نے کیسی دوراندلیثی سے ایک دورا فیادہ مسافر کا مال ایکنے والے کا سراغ لگالیا۔

🕷 ويكھيے: كتاب الأذكياء لابن الجوزى، ص: 92 .

## دندان شکن جواب

علامدابن جوزى براف نے اپنی معروف كتاب "الاذكياء " ميں سيدناعيس ابن مريم عليها ك بارے ميں لكھا ہے: ايك دفعد الميس سيدناعيس ابن مريم عليها ك بارے ميں لكھا ہے: ايك دفعد الميس سيدناعيس ابن مريم عليها ك بارے ميں لكھا ہے الله كا كتبَ الله لك؟

د کیا تمھارایہ دعوی نہیں ہے کہ شمعیں وہی کچھ لاحق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمھارے حق میں لکھ دیا ہے؟''

سيدنافيسى ابن مريم الله في فرمايا: بشك!

ابلیس نے کہا:

فَارْمِ بِنَفْسِكَ مِنْ هٰذَا الْجَبَلِ، فَإِنَّهُ إِنْ قَدَّرَ لَكَ السَّلَامَةَ تَسْلَمُ الْرَمِ بِنَفْسِكَ مِنْ هٰذَا الْجَبَلِ، فَإِنَّهُ إِنْ قَدَّرَ لَكَ السَّلَامَةَ تَسْلَمُ "اچها! تو پھرائے آپ کواس پہاڑے یع پھینک دو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمھارے حق میں سلامتی کھی ہوگات مسلم جی سالم جی جاؤے اور شمیں پھی نہ ہوگات

سیدناعیسیٰ ملینائے ابلیس کو دندان شکن جواب دیا۔ فرمایا:

يا مَلْعُونُ! إِنَّ لِلَٰهِ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَّخْتَبِرَ عِبَادَهُ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَّخْتَبَرَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

''اے ملعون! اللہ عزوجل کو تو بیدحق حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے گربندے کو ہرگز اس جسارت کا حق نہیں کہ وہ اللہ عز وجل کا امتحان لے۔''ﷺ چنانچے الجیس اپناسامنہ لے کررہ گیا۔

🛚 ويكي كتاب الأذكياء لابن الجوزي: 37.

## جوسورہے ہیں اُن کو جگانے کی فکر کر

ایک ساتھی نے اپنا قصہ کچھ یوں بیان کیا: میں ایک افریقی ملک کا سفر کر رہا تھا، میرا مقصد وہاں کے مہا جرکمپ کا جائزہ لینا، غرباء میں امداد تقسیم کرنا اور دعوتی سرگرمیوں کی گرانی کرنا تھا۔ سفر بڑا لمبا اور تھکا دینے والا تھا۔ چھوٹے سے ایئر پورٹ سے باہر نکلا، سڑکوں کا حال پتلا تھا۔ میرے میزبان بڑے خوش تھے، انھوں نے میرایڈ تپاک استقبال کیا، پھر ہم ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے لیے وہاں ایک خصوصی خیمہ لگایا گیا تھا۔ شام ہونے کو تھی۔ میں تھا۔ شام ہونے کو تھی۔ میں تھا کرا درام دہ بستر بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں نے قدرے نا گواری سے خیمے میں قدم کرا رام دہ بستر بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں بستر پر لیٹا تو ول میں طرح طرح کے بےتر تیب رکھا، لائٹ کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹا تو ول میں طرح طرح کے بےتر تیب خیالات آنے گئے۔

بیسٹر کتنا مشکل ہے، میں یہاں کیوں آیا، بیکتنا تھکا دینے والاسٹر ہے، مجھے جلد ہی واپس جانا چاہیے۔گھر میں دنیا جہان کی آسائش میسر ہیں اور یہاں اس بہتی میں بجلی بھی موجود نہیں ..... میں سوچتار ہا اور پھر میرا ذہن دوسری طرف منتقل ہوگیا۔ اس علاقے میں شاید ہی کوئی داعی آیا ہو۔ آخر یہاں کون آئے گا؟ اتنا کسبا اور پر مشقت سفر آسان نہیں، پھر میرے دماغ میں قص اہلیس ہونے لگا۔ میں کتناعظیم ہوں، دعوت کی خاطر اپنی ساری آسائش چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ ہلاشیہ بیہ بہت بڑی قربانی ہے۔ میرے دل میں غرور، عجب اوراحساس برتری پیدا ہونے لگا۔ میں انتھی گڈیڈ خیالوں میں ڈ کمیاں کھار ہاتھا کہ مجھے نیندآ گئی۔ صح ہوئی تو میزبان آھنے۔ ابھی روشی پوری طرح تہیں بھیلی تھی کہ میزبان اولے: چلو

ذرا اس کا وُس کا چکر نگتے ہیں۔ ہیں میزبانوں کے ساتھ آھے بڑھا۔ پکھ دور گا وُس کا

واحد کنواں نظر آیا، یہاں لوگوں کا بجوم تھا۔ عورتیں، سرد، بنچ، بوڑ سے بھی جمع ہے۔ پائی تو

انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہیں نے دیکھا کہ پکھ خواتین اپنے سروں پر پائی کے برتن

انھائے بھی آ ری تھیں۔ ابھی عورتوں ہیں ایک گورے دیکھ کی نوجون لڑکی نظر آئی۔ جھے بڑا

تجب ہوا کہ یہ گوری کہاں ہے آگی! شایداہے برص کا مرض ہوجس کی وجہ سے اس کا بجورا

تبس سفید دو کیا ہے۔ ہیں نے اپنے ہمراہوں ہے بچ چھا کہ بیکون ہے؟

جواب طنا بیاری ناروے کی رہنے والی ہے۔ وہاں کی کسی بیسائی تنظیم کے لیے کام کرتی ہے، پچھلے چھ مہنے سے جارے ہاں مقیم ہے اور جارے جیسا لباس پہنتی ہے۔ کھانا چینا، ڈھنا بیشنا، چلنہ بجرنا واس کا بچھلا معیار زندگی اے تعاری بستی جیس جھوڑ کر واپس چلا گیا، اب اس نے تعاری طرح کی بود وہائی اختیا رکر لی ہے۔ یہ تعاری خواتین کے ساتھ روکر کام کرتی ہے، اُٹھی کی زبان بولتی ہے۔ روز اندلا کیوں کو اکنھا کرتی ہے۔ ان ہے کپ شہر کی ہوارتھی پڑھینا لکھنا سکھاتی ہے۔ کبھی کھارتھی کے بچھ جھم بھی بتل تی ہے۔ لاکیاں اس کے ساتھ بوئی خوش رہتی ہیں اور اس سے بڑی جبت کرتی ہیں۔ یہ تعاری ساج کھیں کہ کھارتھی کرتی ہے۔ بودہ خورتوں کی گئیری کرتی ہے۔ بیدہ خورتوں کی جان کہ بیارے ساج گئیری کرتی ہے۔ بیدہ خورتوں کی گئیری کرتی ہے۔ مریضوں کے پاس جاتی ہے، ان کی تعارواری کرتی ہے، بیدہ خورتوں کی گئیری کرتی ہے۔ مریضوں کے پاس جاتی ہے، ان کی تعارواری کرتی ہے، انھیں اور یہ بھی اور یہ بیار کرتی ہے۔ ان کی تعارواری کرتی ہے، انھیں اور یہ بھی میں۔

قار کمن کرام! ذرا دل پر باتھ رکھ کرسوچے ایک نو جوان اوکی جو از دہست کے گہوارے میں پلی بڑھ ہے، اپنے باطل مقائد کی ترویج کے سلیے اپنے خوبصورت ملک کو چھوڑتی ہے، ابیا ملک جہال و نیا بحرکی سہولتی اور آسائٹیں ہی ٹیس، با مؤاخذہ عی شیال بھی میسر ہیں،
یہ انھیں اپنے آپ پرحرام قرار دے کر بلاتا کل ایک الیے ملک ہیں آبی ہے جہاں کو گ
سہولت ٹیس، سڑکیں تابید، بھی عنقا، اعلی مشروبات و فوا کہ معدوم اورغذا ناقص ہے۔ پائی
گدلا ہے، دور دور تک پینے کے قائل صاف پائی ٹیس ہے، ندی نالوں کا پائی بی ہے
مرکنڈوں سے بنے ہوئے گھر میں رہتی ہے۔ ناموافق موسم کے تجیز سے سبدرہی ہے، جسم
محیف ہور ہا ہے۔ رنگ و زد پ اُڑ چکا ہے گر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ اتنی صیبتیں کیول
جہل رہی ہے؟ جواب برا واضح ہے، صرف بیسائیت کی تہلنے کے لیے .... یہ صورتحال
دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر عدامت ہونے گئی جنا تیج میں نے وائیس کا درادہ تبدیل کریا۔

ایک ادر سائقی نے اپنا قصد بیان کرتے ہوئے کہا:

میں مطالعاتی دورے پرجرش گیا ہوا تھا۔ بوٹل کے کمرے میں بیٹھا۔ رسائل دیکے رہا تھا، او کک سے نے دروازے پروسٹک دی تو بجھے تجب ہوا کہ یہاں مجھے سے لئے کے لیے کون ہوا ہیں ہے دروازے پروسٹک دی تو بجھے تجب ہوا کہ یہاں مجھے سے لئے کے لیے کون ہوا تک میں نے دیکھا کہ ایک توجوان لڑکی ہاتھ میں آئی میں لیے کھڑی ہے۔ میں نے پوچھا کہتم کون ہوادر کیا جا ہتی ہو؟اس نے کہ ودوازہ کھولو، مجھے آپ سے کام ہے۔ میں نے کہا کہ میں مسمان ہوں، کمرے میں اکیلا ہوں۔ شرکی طور پرتمھاراتی تجا میرے باس آتا ہو ترشیس۔ دہ اصرار کرتی دیں۔ میں انگار کرتا رہا اور کہی کہتا رہا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں کا ادر شمیس آنے کی اجازے نہیں دول کاراس نے کہا کہ میر تعلق عبسائیت کے مشری ادارے سے ہے۔ ہیں یہ تراہیں وصول کراو، میں جل جا کہ ای کہ میر تعلق عبسائیت کے مشری ادارے سے ہے۔ ہیں یہ تراہیں وصول کراو، میں جل جا وار آئی سیس نے جواب دیا: جبھے کی چیز کی ضرورے نہیں۔

جب وہ مایوں ہوگئی کدیں ورواز و تیس کھولوں کا تو اس نے اپنا مندورو: زے کی درز

ے لگایا اور پورے زورہے اپنہ عقیدہ اور کئے بتائے اور اپنے دین کا تعارف کرائے گیا۔ یہ پورے دی منٹ کا دورانیے تھے۔ جب اس نے اپنی تقریر ختم کی تو میں نے پوچھ کہتم نے اپنے آپ کواس قدر مشقت میں کیول ڈا ادار دورزورے ایک بے سود تقریر کیول کی؟ وہ بولی: مجھے اب سکون ٹل گیا ہے کیونکہ میں اپنے دین کے لیے جو خدمت پیش کرسکتی تھی، وہ اپنی جمت اور استعداد کے مطابق کر چکی۔

محترم قار تین این ہم نے کھی خود ہے سول کیا ہے کہ سلام کی دعوت بھیلائے ہیں ، را کاز حصہ ہے؟ ہم نے وسلام کی کیا خدمت کی ہے؟ کتنے لوگ جارے باتھ رمسلمان ہوئے ہیں؟ ذرا بیسائیت کا ہر بیار کرنے والی إس تن تنب لڑک کے حوصنے اور واو لے ویکھیے اورین حالت برخور کیجے۔ بدایت بانا برانسان کا قدر فی حق ہے۔ اسلام بدایت وسعاوت کا سرچشہ ہے۔ کیا ہم نے اسلام کا نور بدایت پھیلا نے کی کوئی اولی می کوشش بھی ک ے ؟ كوشش تو كچار بهميں اپنے اس فرض نبين كالبمحى خيال تك نبيس آيا۔ بے ثار انسانَ غرء الحاد ، شرک ، بدعت فسق و فجو ر بظلم اور سکٹی کی دلدل میں تھنسے ہوئے میں اور بس معصیب جاربہ کی وجہ ہے دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ کیا مہمی جمیں حساس ہوا کہ انھیں اسلام کی روشتی وکھا کیں، گھراہیو ہا کی سکچڑ ہے نکالیں ورجہنم ہیں گرنے ہے بھا کیں۔ جم لو پیرا بی اس کیے ہوئے تھے کہ مالم انسانیت کا زخ مخلوق سے خاتق ک طرف، دنیا ہے مفرت کی طرف، بدی ہے نیکی کی طرف مباطل ہے پی کی طرف، مال ے اٹمال کی طرف اورخلمت ہے ضیا وکی طرف پھیردیں تگر ہم تو خودی صراط متعقیم ہے بھنک تھے۔ابنی زندگی کا اصل مقصد ہی بھول گئے۔ہم نے شراجوں کوہمراہی اورغیروں کے نقش قدم کونشان منزل قرار دے نیے۔ہم طاقت کے بھے اور دلت کے بیچھے بھا گئے

کے اور اس دوڑ میں پاگلوں ہے بھی میرٹر ہو گئے۔ وائے ناکامی متابع کارواں جاتا را

، کاروال کے دل سے احساس زیال جاتا رہا

تاریخ کے اوراق بیر گوائی دیے کے لیے موجود ہیں کہ ہمار سے اسلاف کرام وقوت دین کے لیے جان ہے انہوں نے اپنا خون بسیندا یک کرے وقوت وین کا فرش اوا کیا۔ جب انھوں نے اوائے فرض کے لیے احساس ذمہ داری اور جان فاری کا فرش اوا کیا۔ جب انھوں نے اوائے فرض کے لیے احساس ذمہ داری اور جان فاری کا مظاہر دکیا تو ہمارے قد ورمطنق نے بھی اُن پر اپنے فعن و ترم کے در شیخے کھول دیے اور سازی و نیا کی وولت اور حکومت صحابہ کرام جنائی کے قدموں ہیں ڈال در شیخے کھول دیے اور سازی و نیا کی وولت اور حکومت صحابہ کرام جنائی کے قدموں ہیں ڈال دی ۔۔۔۔ یہ دیا بھی کرام جنائی کے اور ہیاں اگر ہم خود بدل جا کی اور اپنے اندر ایک انتخاب کریں ، ایمان اور انتخاب کی پیدا کریں ، ایمان اور انتخاب کریں ، ایمان اور انتخاب کی زندگی بسر کریں اور دعوت دین کا فرض اوا کرنے لگیں تو اللہ رب اعزت ہمیں پھراپنے افعام کے لیے جن سے گا اور ہمارے مریز رفتح مین کا دی تان پہنا دے گا جواس نے حمایہ کرام جمائی کرائی کرام جمائی کرائی کرام جمائی کرا کرائی کرائ

بعض لوگ کہتے ہیں اپنی چھوڑ ہے! اسلام کی وقوت آسان کامنہیں ،ہمیں تو شرم آتی

ہونے کہ جہاں جاؤ دہاں اسلام کے حوالے سے گفتگو شروع کر دو اور وقوت دین دینے

گو .... داے مرے عافی بھائو! ذراا ہے تفسی کی بندگی اور گنا ہوں کی زندگی پر فور کرلو۔

کائل، فقلت ، جہالت، محصیت ، شرک ، بدعت ، سودخوری ، بادہ نوشی اور کون سا گناہ ہے

جس کے ہم مرتکب جیں ہور ہے؟ ہیرے فزیز واشرم کرنے کی اصل چیز ہی ، ب احزت
کی نافر مانی والی زندگی ہے۔ اسلام کی دعوت ہیں شرم اور جھ کے کہی ؟ دین صفیف کی وقوت

توسب سے براشرف ہے۔

..... ایک مغنیہ اور ایک رقاصہ کے بارے میں سب حاضے میں کہ وہ بزاروں تما شائیوں کے سامنے نیم عربال بدن کے ساتھ رقص کرتی ہے، وہ خوب جانتی ہے کہ تماشائیوں کی ڈیاک جوکی تکابی اس کے مان برمنڈلا رہی بیں مگراس نے توجمی برنیس کہا کہ جھے شرم آتی ہے، حالا تکہ بہ شرم کانمیں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اسلام کی دعوت کے لیے پچکوانے یا معذرت خواہانہ روبیا نقلیار کرنے کی ضرورت نیس ۔ بیبرمسلمان کا فرض ہے کہ دہ اسلام کی دعوت دے۔ اسلام کی دعوت وینا بہت آ سان ہے۔ مثالی زندگی کانمونہ بن جائے ، ہرخاص و عام سے ملیے ۔ مبت اور ول سوزی سے دین قیم کی بات کیجے اور ان کے دل کا یقین بدل دیکھے۔انھیں تاہیئے کہ ہماری ہر حابت، برراحت اور ہر سعادت سو فیصد فاطر السماوات والأرض كم باتحديش ب-كوئى وير فقير، امير، كبير، وزير، وير، سفيريا مے مطابق زندگی بسر کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ اگر دنیا بھر کے مسلمان اپنی اپنی جگہ محبت اور حکمت کے ساتھ میں وعوت دے لگیس تو انقلاب بریا ہوجائے گا اور آج برطرف ہوں، برامنی، بمباری، غارت گری، وحشت، آفت، ظلمت اور وہشت کی جوآتش نمرود مِرُک رہی ہے، وہ گلزار خلیل نظام میں تبدیل ہوجائے گی!

> آج بھی ہو جو برائیم کا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلنتان پیدا

## ان کانقش قدم .....معراج انسانیت

حضرت ابو بمرصدیق بی التا ایمان و عمل ، فضائل و مکارم اور حسنات و کمالات کا ایک ناور مجموعہ تھے۔ اُن کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے فکر ، قول اور عمل سے بمیشہ کے لیے بتلا دیا کہ ایمان کی مضبوطی کے کیامعنی ہیں اور اللہ رب العزت کی بندگی اور بمیشہ کے لیے بتلا دیا کہ ایمان کی مضبوطی کے کیامعنی ہیں اور اللہ رب العزت کی بندگی اور رسول بالتا کی اتباع کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ ان کے اٹل ایمان اور یگانہ سیرت کی ورخشندگی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اُنھیں عالم انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت امام الانبیاء حضرت محد بالتا کی کا جانشین بنا دیا۔ یہ وہ منظر داعز از اور امتیاز ہے جو بوری ملب اسلامیہ میں صرف حضرت ابو بمرصدیق التا تھی کے حصر میں آیا اور وہ خاتم انتہین باتھی کے بعد امت مسلمہ کے سب سے بڑے قائد بن گئے۔

آئے ذرا جائزہ لیں کہ وہ کون می خوبیاں اور فضائل تھے جن کی وجہ ہے وہ جانشین رسول تا پی اور امت مسلمہ کے سب سے بڑے مر بی قراریا ہے۔

ان کی سب سے بردی خوبی ان کی پاکیزہ فطرت تھی۔ ابھی دعوت اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا اور جاہلیت کے لیل و نہار پورے جوہن پر تھے، اس زمانے میں بھی حضرت ابو بکر ڈاٹٹو کی سیرت اُجلی اور بے داغ ہی رہی۔ انھوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جے ادفی یا دوسرے درجے کا کام قرار دیا جا تھے۔ اس دور میں بھی ان کی دوئی حضرت مجمد منظی ہی سے تھی۔ جب رسول اللہ منظی نے دعوت اسلام کا آغاز کیا اور حضرت ابو بکر ڈاٹٹو کو بتایا کہ اللہ ایک

ہے۔ اُس کی مکٹائی، کبریائی اور زیبائی میں کوئی شریک نہیں۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور جھھ پروی امر تی ہے تو وہ ان بچائیوں پرفوز اول و جان سے ایمان لے آئے۔ یوں وہ مردوں میں سب سے پہلے سلمان قراریائے۔

ان کی دوسری بری خوبی دین صنیف کی دعوت و بلیغ کا پر جوش جذبه تقا۔ وہ جرآن ای دوسری مردی بری خوبی دین صنیف کی دعوت و بلیغ کا پر جوش جذبه تقا۔ وہ جرآن ای دوست اورای مگن میں گئے رہے تھے کہ کسی طرح اسلام کا نور دور دست دورتک پھیل جائے اور جر محراہ محض کے تدم راو بدایت پرلگ جا کیں۔ وہ اسپے عزیز وا قارب، دوست احباب اورائے حلقہ افر کے تمام افراد کو قبول اسلام کی شام وسح دعوت وسے رہے۔ حضرت عمان من منطقہ افراد کو قبول اسلام کی شام وسح دعوت وسے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن بن منطقو ان محضرت عبدالرحل بن عوف ، حضرت سعد بن الی وقاص و حضرت ابو عبیدہ بن جراح اوران رجال کہار جراح اوران رجال کہار فی سے سلمان ہوئے اوران رجال کہار فی سے سلمان ہوئے اوران رجال کہار فیر میشرہ میں گئے۔ مرد محضونہ بٹارت میں شائل ہوکر ہمیشہ کے لیے امر ہوگئے۔

ختی۔ جمرت مدینہ کے لیے رسول اللہ مؤجڑ کا رفیق سفر بننے کا اعزا وز بھی جہا آپ ہی کومیسر
آیا۔ یہ نہا یت نازک وقت اور بہت خطرناک سفر تھا۔ کفار کمدرسول اللہ نوٹین کی جان کے
دریے متے اور ان کی علاق میں بھاری انعابات کا لاقتی وے کراہنے ہرکارے دوڑ ارہ ہتے۔
اس موقع پر آپ ناٹین کے ہم سفر کو بھی جان کے لالے پڑ کئے تھے۔ سیکن حضرت الوہر مؤٹئ کے
اس موقع پر آپ ناٹین کے دو ہرا ہر پروانہ کی اور رساست آب نوٹین کے ساتھ ہے دھڑک مدینہ روانہ کی اور رساست آب نوٹین کے ساتھ ہے دھڑک مدینہ روانہ ہوگئے۔

ای دوران عارِ توریس پڑاؤ کا موقع آیا تو عاریس پہلے خود داخل ہوئے تا کہ آگر اندر کوئی موذی جانور ہوتو اُس کی اذبیت وہ اپنی جان پرجمیل لیس محررسول اللہ طافیق پرکوئی آگئے ندآنے دیں۔ ممبت، رفاقت اور فدویت کا بیملی مظاہرہ اید ایمان افروز واقعہ ہے جس کی مثال تاریخ انسانی میں ناہید ہے۔

ان کی شخصیت کا پانچوال حسن ان کا اٹل ایمان ، بالغ تظری ، معالم بنہی ، بھیرت ، شجاعت اور استنقامت سے عبارت ہے جس کے جو ہر رسالت مآب طائل کی رصلت اور لشکر اسامہ کی روائل کے موقع پر خوب کھلے ۔ بیہال ہم بنی ایمان افروز واقعہ بیان کرتا چاہتے ہیں تا کہ استِ مسلمہ معترت ابو بکر جائز کے نصائل وا دصاف سے سبن لے اور آج وہ جن سنگین مصائب مصرت ابو بکر جائز کے دہ خور تا ہو ہر جائز کی مصائب مصرت ابو بکر جائز کی مصائب ہے دو جا رہے ، آخیں معترت ابو بکر جائز کی مطرع تو کسی معترت ابو بکر جائز کی مطرع تو کسی معترت ابو بکر جائز کی دوشن میں حسرت ابو بکر جائز کی مطرع تو کسی ایک اور آخ کسی حسرت ابو بکر جائز کی دوشن میں جائز کی دوشن میں حسرت ابو بکر جائز کی دوشن میں جائز کی دوشن کی دوشن

صحابہ کرام جن کٹی کی زندگ میں قم واندوہ کا سب ہے بڑا بھونچال اس وقت آیا جب رسالت مآب معزرت حجمہ طاقاتی رصلت فریا گئے۔ بینہایت ولدوز سان تھا۔ سحابہ کرام سکتے کی حالت میں بول سر جمکائے بیٹھے تھے جیسے وہ کس سردوسنسان ، پراسرار بیابان بیل گم میں اور''نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن''کی کیفیت سے دو چار ہیں۔اس وقت صدیق اکبر رفالڈ بھی بہت مغموم تھے مگر انھوں نے صحابہ کی بے قراری، در داور در ماندگی دیکھی تو ان کی رگوں میں غیرت وحمیت کی بجلیاں کوندنے لگیس۔انھوں نے اپنے آپ پر قابور کھتے ہوئے پر وقار کہتے میں فرمایا:

''لوگو! جولوگ محمد سُلَقِیْلُ کی پرستش کرتے تھے، انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد وفات پاگئے ہیں اور جولوگ اللہ رب العزت کی پرستش کرتے تھے، انھیں خبر دار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حی وقیوم ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ائے بھی فنانہیں .....'' پھر یہ آیت بڑھی:

﴿ وَمَا مُحَمَّنُ إِلَا رَسُولُ \* قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \* أَفَاٰمِنْ مَّاتَ أَوْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \* أَفَاْمِنْ مَّاتَ أَوْ قُبْلِ المُّسُلِّةِ فَكَنْ يَضُرَّ اللهَ الْمُعَلِّ اللهَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْعًا \* وَسَيَخْزِى اللهُ الشَّكِونِينَ ﴾

"محد سَالَيْظِ او ايک رسول بيں۔ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے بيں،اگروہ وفات پا گئے باشهيدكرد يے گئے تو كياتم راه حق سے النے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جوراوحق سے اُلٹے پاؤں پھرے گا،وہ اللہ كا پجھنہيں بگاڑسكتا (وہ اپنا بی نقصان كرے گا) اور الله شكر گزاروں كوصله عطافر مائے گا۔"

صحابہ کرام واللہ نے اپنے برگزیدہ سردار کی بیتقریر کی تو چونک اُٹھے۔ انھیں یول محسوس ہوا جیسے زلز لے کے بعد زمین کی شکنوں میں ہمواری آگئی ہے اور ان کی رگوں میں از سرنو جان پڑگئی ہے۔ ایسے الم انگیز موقع پر جبکہ حضرت عمر واللہ جیسا جری انسان بھی فرط غم سے ندھال ہوکر ہوش وحواس کھو بیٹھا تھا، اہلِ ایمان کے گرے ہوئے حوصلے بلند رکھنا

آل عمران3:144.

صدیق اکم اٹائذ کا و کارنامہ ہو جمیشہ دلوں میں ان کے کیا حتر ام کے جذبات پیدا کرتا ہے گا۔ پھر جب انھوں نے خلافت کی ہاگ و درسنجالی تو اپنی پہلی تقریر میں فرمایا: "اے لوگو! میں آپ کا خلیفہ بنایا شماہوں، حالانکہ میں آپ سب سے بہتر آوی خبیس بوں، پس اگر میں ٹھیک کام کروں تو آپ میری مدد کرمیں۔اگر خلط کام کروں تو مجھے درست کردمیں۔"

حرید فرمایا" میں جب تک اللہ اور اس کے رسول اللہ اللہ اللہ عت کروں اس وقت تک آپ میری اطاعت کریں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول اٹائیا کی نافر مال کروں تو مجرآپ پر میری اطاعت کی کوئی فرمددار کی تیں۔ ''

بعدازاں جب لفکر اسامہ کی روائی کے سلسلے میں سیانیہ کرام میں ان بررائے دی کہ
اس نازک گھڑی میں جبلہ رسالت بآب میں اور مدید متورد کے
اردگرد ارتداد کی دبا پھوٹ پڑی ہے، اس لفکر کی روائی روک دی جائے تو ہے پور کا
قوت سے اعلان کیا:

ہم نے اوپر حضرت ابو بکر صدیق الٹنڈ کی تقریروں کے مین مختصر سے اقتباسات درج کیے ہیں۔ انھیں توجہ سے پڑھیے اور غور فرمائے کہ ان چھوٹے جھوٹے جملول میں اسلامی آواب سیاست اور امور حکومت کا کنٹا وقیع ورفیع جہان معنی جگرگار ہاہے۔ خاص طور پران کا بدارشاہ کتنا اہم ہے کہ ایک اسلامی رہا ست کے میر کی حیثیت ہے میںصرف رسول اللہ تو بیجہ بی کے بتائے ہوئے رائے پر چلول گا اوران کے مقدی رائے ہے ہٹ کرائی طرف سے کوئی تئی ر'ونہیں ٹکا وں گا۔ ... کیا تہ ج عالم اسلام کے اکثر حکمران ان اسوب جہ نانی ہے کوئی ادنی می بھی وابنتی رکتے ہیں جورسات مآب ٹائیٹا نے ندھرف بتائے تھے بلکہ ان مرعمل کر کے وقعل یا تھا۔ ورجس کی تھیک ٹھیک ہے وی کا نمو نہ حضرت ہو بکر صدیق نے قائم کر دکھا،۔ بیو بکرصد لق ڈھٹا کی تقریرس ایک آئینہ ہیں، اس آئینے میں آمیں اینے خدوخال و کھنا جا بھیں اور جائزہ بینا جا ہے کہ کیا ہم رسول انڈر ٹائٹے کے بتائے ہوئے رائے پرچل رہے ہیں یا اپنے لیے ٹی ٹی را بیں لکاں رہے ہیں۔جول جوں آب اس حقیقت برغور کرتے جائیں گے، آپ پر برہجید کھٹا چلا جائے گا کہ ہمارے تمام آلام ومصائب كي بعل وجه واي ثت في رائين بين جوايم في عقائد، عباوات، معاشرت، معیشت، ساست اور زندگی کے ویگر شعبول میں از خود نکال لی بیں ، غیرول سے سے لی میں اور اٹھی تاریک راہوں نے ہمیں ماوؤ بدایت ہے رور بھینک کر زندگی کی ہر سعاوت ہے بحروم کر دیا ہے۔

آ ہے :باشکراسامہ کی روانگی کا حال اور اس سلسے میں معنزت ابو بکر صدیق جھٹٹا کے کردار جو ہروار کی سرگزشت سنے:

سیدنا او بکرصد بی بڑھڑ کی مرت خلافت دو سال تین ماہ دی ون تھی مگر دس تعیا مرت میں انھوں نے جو کار بائے تمایاں انہا م رہے، وہ دوسرے خلف و کے کاموں پر سیشت لے گئے سان کے دور میں جو اصلاحات ہو کیں، وہ بھولوں کی سج پرٹیس ہوئی تھیں۔ان کی راہ میں نے شار مسائل، رکاویمن، مشکلات اور پر دینا نیاں حائل تھیں مگر جس عزم واستقلال،

ی بت قدی اور قوت ایرانی سے انحول نے ان مشکلات اور مسائل کاحل طاش کیا، وہ ایک ابیا اعزاز ہے جو صرف انھی کے مصے میں آیا۔ انھوں نے جب افتدار سنجالا تو اللہ کے رمول منظماس ونيا مرخصت مو يك تفرة ب نظف ك وفات كالم أس تدرجال مسل تھا کے مسلمان ایے ہوٹل وحواس کھو بیٹھے۔ ادھر مدیندطیب کے اردگردمتیم بدوول نے بغاوت كردى \_ ده مسلمانول كى اس يريشانى اور حالية فم كواسية ليم سنبرا موقع مجدد ب تے اور اس سے فائدہ اُفھا کرمسلمانوں کی قوت فتم کرنے کے دریے ہو مکتے تھے۔ چندی ونول ميں اسلامي حكومت كانفش اليل شكل اعتبيار كر كميا كدا الى عديندا ورامل مكدايمان برقائم رے۔شیرطانف کے کچھ لوگ اور بحرین کے مسلمان بھی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ربے کیکن دیکر علاقوں میں مخلف جموثے نبی سراٹھانے گئے۔ ان کا فنند معولی نہ تھا۔ یمن میں اسودیسی حکومت بر انفنہ کے بیشا تھا۔اس کے ماننے والول کی خاصی بری تعدادتھی۔ ان جی طلبحہ اسدی بھی تھا، مسیلمہ کذاب بھامہ (آج کل کا ریاض اوراس کے گردونواح کا على قدر) بن قند بريا كيے موت تھا۔ اس كاكبنا تھا كہ بن نبوت بن شريك مول، اس ك ساتھ سیاح نامی ایک مورت بھی آملی۔ اُس نے کہا کہ نبوت مردوں پر شتم ہو کی ہے، مورتوں برنہیں، پھراس نے نبیہ ہونے کا دعوی کر دیا۔ غرضیکہ ختم نبوت کے ان ڈاکوؤں نے اپنے استے علاقوں میں لوگوں کو بہت ممراہ کیا۔ بعض قبائل نے ذکاۃ دینے سے اتکار کر دیا۔ پھے نوگ نماز کے منکر ہو مکتے رمسیلہ کذاب نے سجاح سے شادی کر لی اور وونمازیں سجاح کے میرین معاف کردیں۔ باشر بیمسلمانوں پر بوانازک اور بربیثان کن وقت تھا۔ ورا تصور تجیے کہ مدین کے ارد گرد کے کیے فتے کروٹیل لے دہے تھے اور کتنے مندز ورد بیء سیای اور وفاعی مسائل اُمنذ آئے منے محرکوہ وقار سیدة ابو برمد بن معنو مالیہ سے بھی

بلتداور محکم عزم نے کر اُٹھے اور مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا: اگر ساری و نیا کے لوگ بھی حق سے انکار کر دیں ، تب بھی بیس تن تنہا ان کا مقابلہ کروں گا۔ یہ ایک طے شدہ امر اور مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر کے دہتے ہیں ، چنا خچہ حمزت ابو بکر صدیق ڈائٹ نے خاص تا تیدائی سے خلافت سنجا لیے کے بعد جو سب سے پہلاکام کیا ، وہ جیش : سامہ کو اس کے مصن میر دوانہ کرنا تھا۔

جیش اسامہ کی روانگی کا فیصلہ اللہ کے رسول ٹائٹیٹا نے اپنی حیات طبیبہ ہی ہیں کر دیا تھا۔ وَ بِ الْمُؤْرِ فِي حَمْرت اسامه بن زيد بن عادية كوابك برو كالشكر كاسالارمقرر فرمات ہوئے تھے ویا کہ بلقاء کا علاقہ اور فلسطین کی مرز بین سواروں کے ڈریعے روند آ ڈ۔ اس کا سبب ریتھا کدرومن امیائر کےغرور فرمانروائی کو گوارا ندتھا کدوہ اسلام اور اہل اسلام کے زندہ رہنے کاحق تشلیم کرے ،اس لیے اس کی قلم وہیں رہنے والا جوشخص مسلمان ہوجا تا ،اس کی جان کی خیر شدہ تی۔ مدمفر11 ہجری کی بات ہے۔ حضرت اسامہ ہلی تھو او عمر تھے۔ بعض نوگوں نے ان کی چھوٹی عمر پر کھتے چینی کی۔اللہ کے رسول مُلِقِعُ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ ان ک سیدسالاری برطعندزنی کردہے ہو، ان سے بیلے تم ان کے والد کی سالاری برجھی طعند زنی کر بھیے ہو، حالاتکہ اللہ کی قتم! وہ ہے۔ سالاری کے اال تھے۔ اور میرے نز دیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے۔ان کے بعداسامہ بھی میرے نزدیکے مجبوبے ترین لوگول میں ے ہے اور تمہارے بہترین آ دمیول میں ہے ہے ..... چنانجے بالشکر روانہ ہوا۔ اور دینہ ے تین میل دور بڑف کے مقام پر قیمہ زن ہوگیا۔ اللہ کے رسول ٹاپیجا، کی بیاری کے سلسفے مِن تشویش ناک خبرین آر بی خیس ،اس لیے رائنگر آ مے ند بزھ سکا۔ روانند کا فیعل تھا کہ ب لشكر حضرت ابو بكر مدين الانتخذ كي دور خلافت كي بهني فوجي مهم قرار بائي-اس وقت مدينة منوره کے حافات بوے وگر کوں تھے۔ بدو مدینہ پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ وہ حرقہ ہو چکے تھے اور مدینہ بر چڑھائی کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان حالات میں مدینہ کی حفاظت کے لیے نظر کی موجود گی نہایت ضروری تھی تمرصدیق اکبر ڈٹاٹٹڈ اس نظر کواس کی مہم پر روانہ کرنے کا امل فیصلہ کر چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انٹہ کی تتم ایش وہ جھنڈ انہیں کھولوں گا جے رسول اللہ ڈٹاٹٹ نے باندھا ہے۔ جاہے ہمیں درندے مدینہ سے اچک لیس تہ ہمی میں اسامہ کا فشکر ضرور ہمیجوں گا اور مدینہ کے اروگرو کے محافظوں کو تھم دول گا کہ دہ اس کی حفاظت کریں۔

لفکر بینج کے بتائے نہایت ایمان افروز اور سرت بخش نظے نشکر اسامہ کے فرجی جس قبیلے کے پاس سے گزرتے ، وہ الن سے خوفز دہ ہو جاتا۔ لوگ کہے: ارے! مسلمانوں کے پاس تو بہت بدی فوجی تو سے اور لڑا کا جھے ہیں۔ ای لیے تو یہ نظے ہیں ورنہ موجودہ حالات میں کیے مکن تھا کہ وہ لفکر باہر ہیجے ۔ بعض سحلیہ کرام شیخ آنے معزت ابو بکر صدیتی شائل کا خوصیت میں بینے مین نوعر ہیں، لہذا ان کے بجائے کسی تجرب کا رشخصیت کو لفکر کا بہر سالار بنایا جائے۔ اس تجویز کے کو کیس میں معزت عمر فاروق شیئل بھی شائل کے اس معزل کا بہر سالار بنایا جائے۔ اس تجویز کے حرکیوں میں معزت عمر فاروق شیئل بھی شائل سے اب اس امر اس کو کیا ہوگی اور مسلمانوں کے خلیفہ اول کا جواب شیفے ۔ آپ نے فر بابا اس عمر اقتی کو کیا ہوگی ایس ایسا ہر گز نہ کرول خلیفہ اول کا جواب شیف ۔ آپ نے فر بابا کسی اور کو امیر بنادوں بھی ایسا ہر گز نہ کرول گا گئی ۔ مقرد کے باسیوں نے ایک تجیب منظر دیکھا۔ معزرت ابو یکر صد می ایسا ہر گز نہ کرول گا ہوں سے دوانہ ہوئے ، مقام ' ہرف'

ماضی کا غبار بٹا کر ذراحیثم تصورے ویکھیے ،حصرت اسامد بن زید بھی محوزے برسوار

اس طرح صدیق اکبر خات کے دور خلافت کا سب سے پہلا تشکر معرف اسامہ بن زید خات کی قیادت بھی روا نہ ہوا اور اسلام کا مجربے البرائے ہوئے ان علاقول سے گزرا بجورہ مے تابع تنے ان کے دہم و گمان بھی بھی نہ تھا کہ مسلمان اپنے کما غرول کے شہید ہونے کے بعد دوہارہ بلقان بھی قدم رکھیں گے گر معرف اسامہ خات ان کی دھا کہ برار کے ماتھوان علاقوں کو دوندتے ہوئے باطل کا سرکھنے آپنے۔ اہلی باطل پر مسلمانوں کی وھاک ماتھوان علاقوں کو دوندتے ہوئے باطل کا سرکھنے آپنے۔ اہلی باطل پر مسلمانوں کی وھاک بیشے گئی۔ وہ اس علاقے بھی ایک ماہ کے لگ بھگ قیام پذیر رہے۔ آبک طرف ان کی سیخ بیٹے کہ دری تھی اور دوسری طرف وہ اپنے قول وگل سے دسنی منیف کی تعلیمات بوریخ جک رہی تھی اور دوسری طرف وہ اپنے قول وگل سے دسنی منیف کی تعلیمات عالیہ کونمایاں کرتے دستے۔ نتیجہ بیدگلا کرفشا ہی بدل کئی جن تباکیوں کے دماغ بھی بعذا و سلم کے کیڑے دیا ہے سرکش قبائل نے مسلم کر کی جولوگ مرتہ ہو گئے تھے، وہ از سرفو مسلمان ہو گئے۔ وُوروورتک مسلمانوں کا رعب اور دید بہ قائم ہوگیا۔ کل تک جولوگ مدینہ پر چڑھائی کے خدموم منصوبے بنار ہے تھے، اب

ہ و بیانے پر بجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کی طافت برقر ارہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ لشکر اسامہ کم دبیش دو یاہ بدینہ ہے یا ہررہ کر گئے مندی کے بھرریے لیرا تا ہوا واپس آیا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق ڈائٹزندینہ طبیہ کے گرد و نواح میں بدووں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ذبیان کے قبائل مدینہ ہر فیرهائی کی تیاری کررہے تھے کہ معزت ابو بکر واثاثا اور ان کے ساتھی بہلی کی طرح ان بر کوند ہے اور ذِی کسی نامی مقام بر جا پینچے۔وہاں بنومرہ آ بادیتھے۔ ان سے مقابلہ ہوا۔ دیٹمن بھاگ کیا اور اس کی قوت منتشر ہوگئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق بی فائد ساتھیوں سیت آ مے ہوجے۔حیال بن طلیحہ کونٹل کردیا گیا۔ا۔مسلمان دو الفَصَه نامی مقام پر پہنچے۔ ہو ذیبان اینے ادوگرد مقیم مسلمانوں کو چن چن کرقل کر رہے تنے۔مجاہدین اسلام نے بلخار کی تو اتھوں نے ان کے سامنے جانوروں کی کھالیس ڈال دیں۔ بیا کیس برانا حربہ تھا کہ گھوڑوں کے سامنے جانوروں کی کھا کیس ڈال دی جا کیں تو وہ ڈر کر بھا گ جاتے ہیں، چنانچے گھوڑے ہدئے گئے۔بعض مجاہدین اپنے ہی گھوڑوں تلے روندے مجئے کیکن اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدوفر مائی۔ وشن پر غلبہ عطافر مایا اور مسممان فتح ونصرت سے ہمکنار ہو کر مدینہ والیس آئے مسلمانوں کے جانی نقصان پر حضرت ابو یکر صدیق اٹھٹا بڑے دل گرفتہ تھے۔آپ نے تشم کھائی کرایک ایک مسلمان کے بدلے وودو مشرکین کوتل کروں گا، چروہ وقت آ گیا کہ بدووں کی قوت بمیشہ کے لیے باش باش ہو گئے۔ مدینة طبیبه اوراس کے گرد و تواح بین کمل اس قائم ہوگیا۔ اب صدیق اکبر شاہؤ دیگر مرتدین اورمتکرین زکاق کی سرکونی کی طرف متوجه بوے۔

حضرت عمر ضلیفۃ الرسول کی ضدمت میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا: ان اوگوں کے یارے میں ذرا توقف کرنا جاہیے۔ آخر جولوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم ان سے لڑائی کیے کر سے ہیں؟ جبداللہ کے رسول سال ہے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اوگوں سے جنگ کرنے کا تھم دیا گیا ہے جتی کہ وہ گوائی دے دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برجن نہیں اور محمہ سال ہی ہے محفوظ کر لیس رسول ہیں۔ جب وہ یہ گوائی دے دیں گے تو وہ اپنے خون اور اموال مجھ سے محفوظ کر لیس گے، سوائے اس کے کہ حق ان کے لینے کا تقاضا کرتا ہو ۔۔۔۔۔ اس بات پر صدیق اکبر ڈاٹٹو کے معارت عمر فاروق ڈاٹٹو کو ٹوک دیا اور فرمایا: جَبّارٌ فی الْجَاهِلِيَّةِ، خَوارٌ فی بخوارٌ فی الْجَاهِلِيَّةِ، خَوارٌ فی بزدل ہوگئے ہو۔'' مجھے تو یہ امید میں متے تب تو بڑے بخت اور جابر سے اور اب مسلمان ہوکر بزدل ہوگئے ہو۔'' مجھے تو یہ امید تھی کہ تم میری مدد کروگئر تم ان کے لیے معافی کے طلب بزدل ہوگئے ہو۔ اللہ کی قتم اگر وہ لوگ ایک ری جو اللہ کے رسول سال ان کے لیے معافی کے طلب کار بن کر آگئے ہو۔ اللہ کی قتم اگر وہ لوگ ایک ری جو اللہ کے رسول سال کار کر ان کے ایک مرتبہ فرمایا: اللہ کی قتم اجو نماز اور زکا ق میں فرق کرے گا، میں اس سے جنگ کروں گا۔ ایک مرتبہ فرمایا: اللہ کی قتم اجو نماز اور زکا ق میں فرق کرے گا، میں اس سے جنگ کروں گا۔ اس ارشاد سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر زکا ق ادانہیں کرتا تو ابو کر ڈاٹٹو کے زد یک وہ کافر ہے اور وہ اس سے برورشہ شیرز کا ق وصول کریں گے۔

بعض صحابہ کا موقف تھا کہ جولوگ زکا ۃ دینے سے انکار کررہے ہیں، انھیں ان کے حال
پر چھوڑ دیا جائے اور ان سے دوئی بڑھائی جائے تا کہ ایمان ان کے دلوں میں اچھی طرح
جاگزیں ہوجائے۔ اس کے بعد وہ خود ہی زکا ۃ دینے لگیں گے گر حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹٹا
نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق بڑاٹٹا فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ
منکرین زکا ۃ سے جنگ کے بارے میں اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر کوشرح صدر سے نواز
دیا ہے۔ اب مجھے پنہ چل گیا کہ وہ حق پر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹٹا ذو القصة
جانے کے لیے روانہ ہوئے وہ اپنی اونٹن پر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹٹا ذو القصة

یک بیک حضرت علی بڑا ٹھڑ تشریف لائے، آپ کی اونمنی کی مہار پکڑی اور پوچھا: اے خلیفة الرسول! کبال کا ارادہ ہے؟ آپ نے تکوار کیوں سونتی ہے؟ اپنی جان مصیبت میں نہ ڈالیے۔اللہ کی قتم! اگر ہمیں آپ کے فقدان کاغم جمیانیا پڑا تو آپ کے بعد اسلام کا نظام کم نظام کم قائم ندرہ سکے گا، چنا نچہ حضرت ابو بکر واپس آگئے اور فوج کوروانہ کر دیا۔حضرت ابو بکر مالی قائم ندرہ سکے گا، چنا نچہ حضرت ابو بکر واپس آگئے اور فوج کوروانہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر مالی قائم ندرہ سکے گا، چنا نچہ حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق باتھ کے کہ بید صدیق بڑا ٹھڑ نے مجد نبوی میں گیارہ امراء کو جھنڈے عطا ہوئے، حضرات کمانڈر ہیں۔ انھیں مختلف علاقوں میں بھیجا گیا۔ جن امراء کو جھنڈے عطا ہوئے، اس کے اسائے گرامی میہ تیں:

خالد بن ولید، عکرمه بن ابوجهل ، شرحبیل بن حسنه، مهاجر بن امیه، خالد بن سعید بن عاص ، عمرو بن عاص ، حذیفه بن محصن ، طریفه بن حاجز ، سوید بن مقرن ، علاء بن حضری رضوان الله علیهم أجمعین.

مدیند منورہ کے چاروں طرف جہاں جہاں مرتدین اور منکرین زکاۃ سراُ تھارہ سے،
وہاں فنکر بیجے گئے اور الحمد ملہ! سیدنا ابو برصدیق اٹاٹؤ کی تد ابیرسو فیصد کامیاب ہیں۔ تمام
امراء کامیاب وکامران ہوکر واپس آئے۔ مسلمانوں کی عزیمت واستقامت کے اِن بےمشل مظاہروں اور شاندار کامیابیوں کے باعث رومی اور ایرانی حکومتوں پرلرزہ طاری ہوگیا۔ اس طرح مسلمانوں کو ایرانیوں کے خلاف قادسیہ میں اور رومیوں کے خلاف یرموک میں جو فتو حات حاصل ہوئیں ان کا آغاز ورحقیقت اِی دورصدیق سے ہوا جو صرف دوسال اور ایک سودن کے لیل ونہار تک محدود تھا۔ اس طرح صدیق اکبر اٹاٹوڈ نے آخر دم تک اپنی حیات مستعار کا ہر کھے۔ اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں صرف کیا۔



محد بن سعید نے سرائے کے مالک ہے کہا کہ اس مسافر کے بارے میں اپنے رب سے ڈرو۔ میہ بہت دورے سفر کر کے اس ملک میں آیا ہے، اے سرائے ہے مت نکالنا۔ میتخت بیار ہے، غریب الوطن ہے، نہ جانے کتنے صحرا اور دریا عبور کرکے یہاں پہنچا ہے۔ اس کے آنے کا مقصد صرف تحصیل علم ہے۔

سرائے کا مالک بولا: اچھا تو بھی بن گلکہ بہت دور سے بہاں آیا ہے۔ محمہ بن سعید نے
کہا: ہاں ہاں! بالکل ایسا بی ہے۔ بیشخص زیادہ سے زیادہ احترام اور عزت کا مستحق ہے۔
دیکھو! میں نے تم ہے بھی کوئی سوال یا مطالبہ نہیں گیا، بس اس شخص کے بارے میں میری درخواست ہے کہ اسے سرائے سے نہ تکالنا، بیحدیث کا عالم ہے۔ احوال رجال اور اسناد پر عبور رکھتا ہے۔ کیاا بیشخص کو بیاری کے عالم میں بے یارو مددگار چیوڑا جا سکتا ہے۔
میں ایک کہنے لگا: تمھاری بات درست ہے۔ بیشخص دو سال سے ہماری سرائے میں مقیم ہے۔ میں نے آج تک اس سے کرابیطلب نہیں کیا۔ اب بیشخت بیار ہے۔ خدشہ ہے کہ اگر بیدوفات پا گیا اور اس کا جنازہ میری سرائے سے نکلا تو لوگ سرائے کو مخوص سمجھیں گے اور اس میں قیام کرنا بند کر دیں گے۔ یوں میں مفلس اور قلاش ہوکر رہ جاؤں گا۔ بیشخت بیار ہے۔ کہ اور اور اس کی موت واقع ہوسکتی ہے۔ نہ جانے کہ آخری سائس لے اور وہ تو رہ دی تھی۔ نہ جانے کہ آخری سائس لے اور وہ تو رہ دی تھی۔ نہ جانے کہ آخری سائس لے اور وہ تو رہ دی تھی۔ نہ جانے کہ آخری سائس لے اور وہ تو رہ دی تھی۔ نہ جانے کہ آخری سائس لے اور وہ تو رہ دی تھی۔ نہ جانے کہ آخری سائس لے اور دم تو رہ دی تھی۔ نہ جانے کہ آخری سائس لے اور دم تو رہ دی تھی۔ نہ جانے کہ آخری سائس لے اور دم تو رہ در دے۔ دو دو دو ت کتنامنوں تھا جب میں نے اسے اپنی سرائے میں جگہ دی تھی۔

محد بن سعید نے معظر ب لیج بھی کہ: بلر شریمی ری بات اپنی جگہ درست ہے لیکن اگر اس خصی اس خصی کی اہمیت معلوم ہو جائے تو تم مجدہ شکر بجالا او کہ تمھاری سرائے ہیں کنا مبارک اور محتر مخص تیام پذیر ہے۔ تم اس کی خدمت کرو واس کا علاق کراؤ واس کی خدمت کرو واس کا علاق کراؤ واس کی جارداری کرو وان شاء اللہ اس کے صلے میں اللہ تو الی سے جنت کو فائی تن پاؤ گے۔ سرائے کا مالک کہتے لگا: اگر شمیس اس خص کی اصلیت معلوم ہو جاتی تو تم مجھے ملامت مرائے کا مالک کہتے لگا: اگر شمیس اس خص کی اصلیت معلوم ہو جاتی تو تم مجھے ملامت مذکر ہے وہ میں اسے خوب جاتی ہوئی۔ اگر تم جائز ہی چاہتے ہوتو سنوا بیخص مرائے میں ایک مرائے میں ایک مرائے میں ایک کا مالک اسے خوب ایس نے ایک ما قابل یقین وہنظر دیکھا۔ اس نے ایم کی مانگلے والوں کا روپ وہارا، ہاتھ میں مونا عصائی ویدن پر چھٹے پرائے کپڑے لیئے اور پھر مانگلے والوں کا روپ وہارا، ہاتھ میں مونا عصائی ویدن میں جو کئی ہوسکرائی جمی ہوسکرائی ہے ۔ ایکن این سعید کے لیے فکل کو ایموا۔ میں حیران رہ گیا کہ ہوسی ہوسکرائی بھی ہوسکرائی ہے ۔ ایکن این سعید تم بنس کیوں رہے ہو جم تو میرا نہ اتی اگر ارب ہوسی سرائے کا مالک احتجاج کر نے لگا۔ میں میں میں میں میں میں میں کو ایک احتجاج کر میں گول دہ ہوجو کی معظمت سے نادائنگ ہو۔

مالک: بیجائے کے بعد بھی کہ بیروزان گواگری کے لیے نکٹا تھاءتم اس کی عظمت کے مکن گائے جارہے ہو۔

محدین سعیدنهان سیبان اید بیزی شان اورعظمت والافخص ہے۔ تم کیا جائو سیسیہ فخص کتن رفیع و وقیع ہے سیب بان اس فخص نے جنت ارضی اندس کو چھوڑا۔ اس کی خوبصورت وادیان اس کے باغات اس کی نہریں اس کی کھیٹیاں اس کے کلات اوراس کے بہترین موجم سے مند موز کر بغداد آ پہنچا۔ اے کسی مال و دولت کی تمنا منصب کی طلب یا کسی کی دوئی اس شہرین کھیٹی کرنیوں لوگ ۔ بیکھن علوم عدیث سے حصول کی خاطر یہاں یا کسی کی دوئی اس شہرین کھیٹی کرنیوں لوگ ۔ بیکھن علوم عدیث سے حصول کی خاطر یہاں آیے۔ اس کی سب سے بیزی آرز وابوعیدا فٹر سے ما قات تھی۔

سرائے کے مانک نے ابوعبداللہ کا تام سنا تو سنانے میں آ گیا۔ وہ اس تفیم شخصیت کی عظمت و و جاہت کے اس نے میں ہو عظمت و و جاہت کے تصور میں تھو گیا۔ اس کے ول میں بھی ہن مخلد کے بارے میں جو تفرت، بغض اور غلافہ ہیاں جگ یا رہی تھیں، سب بکا بیک کا فور ہو گئیں۔ ابوعبداللہ کا تو وہ خود بھی شیدائی تھا۔ اس نے علم، فعنل، ورع اور تقوی کا معترف تھا۔ اس نے ب احتیار بوجہا کیا واقعی میخض اندلس سے تحض انوعبداللہ احمد بن ضبل سے ملئے تیا ہے؟۔

محمر بن سعيد في جواب ويانظفان بات ورست ب-

ما لک: احیما بھرتو بیخف واقعی براعظیم ہے۔ کیا اس کی ابوعبداللہ ہے ملاقات ہوگئ؟ کب ہوئی ... کیسے ہوئی ....؟اس نے ابنااشتیال طاہر کیا۔

محدین سعید نے اب اس راؤ ہے پروہ اٹھانا شروع کیا: بھی بن مخلد ابغداہ ہے تھاری سرائے میں افراء اپنا سا، ان رکھا ور بوسیدانند کی عاش بیں نگل کرا ہوا۔ وہ دان بڑے تھاں سے نے۔ امام ہے بن سنال ماور بن سل محکومت کے ذریع عاب ہے۔ کو فخص حکومت کے فوف کے باعث ان سے ملاقات نے کرتا تھا کہ اگر سرفاری کارندوں کو معلوم ہو گیا کہ اس کے مام احمد بن سنبل سے ملاقات ہیں تو وہ بیل میں بند کر دیا جائے گا۔ اے سخت ترین سزا سے گی جو ان کے قربی ساتھی تھے، وہ پہلے ہی سزا بھگت رہے تھے۔ ابو عبدالقدائے تھر میں اسلیم نظر بند تھے، ہو بھی ساتھی تھے، وہ پہلے ہی سزا بھگت رہے تھے۔ ابو عبدالقدائے تھر میں اسلیم نظر بند تھے، ہو بھی ان سے منا جا تا سرکاری جا سوئ اسے فیزا گرفار کرا دیتے۔ بھی کو ان حالات کا مخم ہو تو سخت پریٹان اور رنجیدو ہو ، تا ہم بغداد کی جامع سجد کی جانب چل پڑا جہاں حدید ہے بعض طلق قائم تھے۔ وہ ان حلقوں سے گزرتا ہوا ایک قدرے بڑے صاحبہ ورز سے لگ کر بیٹھ گیا۔ میں قائم تھے۔ وہ ان حلقوں سے گزرتا ہوا ایک قدرے بڑے صاحبہ کرتا ہوا کہ بغداد آ مد پرخوشی کا نے اس محملے کا فی تھی کہ بیا جنداد آ مد پرخوشی کا لیے کانی تھی کہ بیا جنداد آ مد پرخوشی کا لیے کانی تھی کہ بیا جنداد آ مد پرخوشی کا لیے کانی تھی کہ بیا جنداد آ مد پرخوشی کا لیے کانی تھی کہ بیا جنداد آ مد پرخوشی کا لیے کانی تھی کہ بیا جنداد آ مد پرخوشی کا لیے کانی تھی کہ بیا جنداد آ مد پرخوشی کا کیا کہ کانی تھی کہ بیا جنداد آ مد پرخوشی کا

اظہار کیا۔اس نے جھے ہو چھا کہ یہ کون محدث ہے جو پڑھارہا ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ یکی بن معین ہیں۔ وہ انھیں خوب جانتا تھا، اس کی آ تکھیں خوثی سے چھنے گییں۔ وہ کچھ در پر بیٹھا رہا۔ اس دوران شخ شاگردوں کے سوالوں کا جواب دیتے رہے۔ لوگ ان سے علائے حدیث کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ بتاتے جاتے تھے۔۔۔۔۔۔کوئی ثقہ ہے، کوئی ضعیف ہو کوئی مجبول ۔۔۔۔۔ جرح وتعدیل جاری تھی۔اچا تک وہ شخ سے مخاطب ہوا: ابوز کریا! اللہ آپ پر اپنے فضل وکرم کی بارش فرمائے! میں غریب الدیار ہوں۔ بڑی دور سے آیا ہوں۔ پڑی جواب مرحمت فرمائیں۔ شخ نے فرمائیا: پوچھوکیا پوچھتے ہو؟ اب اس نے بعض علائے حدیث کے بارے میں سوالات شروع کے۔ شخ نے بعض پر جرح اور بعض کی تعدیل فرمائی۔ بعض کو ثقہ میں سوالات شروع کے۔ شخ نے بعض پر جرح اور بعض کی تعدیل فرمائی۔ بعض کو ثقہ میں سوالات شروع کے۔ شخ نے بعض پر جرح اور بعض کی تعدیل فرمائی۔ بعض کو ثقہ کے بارے میں سوالات شروع کے۔ شخ نے بعض پر جرح اور بعض کی تعدیل فرمائی۔ بعض کو ثقہ کے بارے میں سوالات شروع کے۔ شخ نے بعض پر جرح اور بعض کی تعدیل فرمائی۔ بعض کو ثقہ کے بارے میں سوالات شروع کے۔ شخ اور نا قابل اعتبار۔ اب اس نے اپنے استاذ ہشام بن میار

ثِقَةٌ وَّ فَوْقَ الثَّقَةِ لَوْ كَانَ تَحْتَ رِدَائِهِ كِبْرٌمَّا ضَرَّهُ شَيْئًا لُخَيْرِهِ وَ فَضُلِهِ

'' ثقدہے بلکہ ثقدہے بھی بڑھ کر ہے حتی کہ اگراس کے ہاں کسی حد تک انتکبار بھی ہوتو اس کی بھلائی اور فضیلت کے باعث اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔'' شخ کے شاگردوں نے سائل کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ اب دوسرں کی باری ہے، انھیں بھی سوال کرنے کا موقع ملنا جا ہیے۔

اب وہ کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا کہ بس ایک اور شخص احمد بن صبل کے بارے میں بنا دیں کہ وہ کیسا ہے؟ اس کا سوال کرنا تھا کہ تمام حاضرین ایک دم سنائے میں آگئے اور سب کی '' وہ عصر حاضر میں مسلمانوں کے امام ہیں اور ان کے بہترین اور افضل ترین آ دمی ہیں۔'' پھر اس نے ابوعبداللہ کے گھر کا پتا ہو چھا۔ بعض لوگوں نے اسے حکمرانوں کے عمّاب سے ڈرایا کدان کے کارندے اس گھر کی مسلسل تکرانی کرتے ہیں۔ پچھلوگ چند قدم ساتھ چلے ، ابوعبداللہ کے گھر کا راستہ بتایا اور اپنی راہ لی۔ اس طرح وہ بالآ خرابوعبداللہ امام احمد بن حنبل کے گھر پہنچ گیا۔

کیا واقعی ان ایامِ ابتلا میں میشخص ابوعبداللہ کے گھر پہنچ گیا؟ سرائے کے مالک نے جیرانی سے بوچھا:

محد بن سعید نے جواب دیا : ہاں ، پھراس نے دروازہ کھنکھنایا، ابوعبداللہ نے دروازہ کھولاتو کہنے لگا:

امام صاحب! میں بہت لمباسفر طے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ابوعبداللہ نے کہا: مرحبًا! تم کس ملک ہے آئے ہو؟ سائل: ''مغرب اقصٰی'' ہے۔ ابوعبداللہ: ''افر لقہ ہے؟'' سائل: نہیں، افریقہ ہے بھی زیادہ دورے، افریقہ ہے میرے ملک تک جانے کے
لیے بحری جہاز میں سوار ہوتا پڑتا ہے۔ میں اندلس ہے آیا ہوں۔
ابوعبد اللہ: بلاشبہ میہ بہت دور کا سفر ہے۔ تم نے بڑی مشقت جھیلی مگر تم نے اتنا لمباسفر کس
لے کیا؟

سائل: میں آپ سے حدیث کی ساعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی شاگر دی کا شرف حاصل کرنے کا آرز ومند ہوں تا کہ آپ سے حدیث پڑھوں اور آگے لوگوں تک پہنچا سکوں۔

ابوعبداللہ: تم میرے حالات سے واقف ہو چکے ہوگے۔ میں کی سے ملتا ہوں نہ کسی کے پار سے آؤگو میں پار سے آؤگر تم مجھ سے پڑھنے آؤگر تو میں تمھاری سلامتی کی صاحت نہیں دے سکتا۔

سائل: امام محترم! اس مقدس راہ میں چاہے کتنی ہی تکلیف جھیلنی پڑے،خوشی سے منظور ہے۔ بڑے سے بڑاعذاب بھی میری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔

ابوعبدالله: اگر حکومت کے کارندوں نے زبردی روک دیا تو پھر کیا کرو گے؟

سائل: میں ایک حیلہ اختیار کرتا ہوں۔ میں بھکاری کے بھیں میں دروازے پر آؤں گا اور صدالگاؤں گا: اَلْأَجْرُ مِرْ حَمُكَ اللَّهُ ' اللّٰه آپ پر رحم فرمائے کچھ دیجیے۔'' کیا آپ اس صورت میں مجھ پر اپنا درواز ہ کھول دیں گے اور حدیث بیان کر دیں گ

ابوعبداللہ: درست ہے مگر ایسا کرنا کہ کسی بھی علمی حلقے میں شمولیت نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ شمصیں پہیان جائیں۔ سائل نے یقین دلایا:حضرت!میرا دعدہ ہے، جم کی طلقے جم نہیں جاؤں گا۔ مجراس نے اپناطیہ گدا گروں جیسا بنالیا۔ای جلیے جس وہ روزاندان کے گھر جا تا تھا یتم یہ گمان کرتے رہے کہ میدلوگوں سے خیرات ما تکنے جاتا ہے،وو در حقیقت خیرات نہیں جکہ علم حدیث کی متاع گراں ماہیعاصل کرنے جاتا تھا۔

بیان کر سرائے کے مالک نے سر جھکا دیا۔ آئ اس کی نگاموں میں بیصفی نہایت
معززاور کرم تھا کیونکہ دہ اہام احمد بن طنبل کے شاگردوں میں سے تھا۔ وقت گررتا رہا۔۔۔۔
مشکلات اور پریشانیوں کا دور تھ ہوگیا۔ اب خلافت کی باگ ؤور معتصم کے ہاتھ ہے نگل کر
متوکل کے ہاتھ میں آگئی۔ اس نے الل سنت والجماعت کے مسلک کو دو ہارہ زنمہ کیا۔
متوکل کے ہاتھ میں آگئی۔ اس نے الل سنت والجماعت کے مسلک کو دو ہارہ زنمہ کیا۔
شرکیات و بدعات کا خاتمہ کیا۔ اللہ تعالی نے اہام احمد کے صبرہ استفامت کو شرف قبولیت
بخشانہ دہ بلاشبہ امام الل سنت تھے۔ حدیث کے اسباق جاری ہوئے۔ ان اے فرآوی کو تسلیم
کیا گیا۔ اور جھی بن مخلد کے بارے میں لوگوں نے گوائی دی کہ یہ عال جست شخص حقیقی
طالب علم ہے۔

سرائے کے مالک نے کہا: جزائ انله اے این سعیدا تم نے میری آتھوں سے اعلی ،

نادانی اورکورین کے پردے اُنحاد ہے ہیں۔ چلواب اس مقدس طافب علم سے ملتے ہیں۔

بی بن مخلد اندلی اپنے کمرے میں اکیا لیٹا ہوا تھا۔ بیاری کی وجہ سے وہ ناتواں ہو چکا مقد اس کے باس بیٹے گیا اور اس مقد اس کے باس بیٹے گیا اور اس کا ول اُبھانے لگا۔ اچا کے اس کی نظر کمرے کی کھڑی سے وہ ہر کے منظر پر پڑی۔ حدثگاہ کا ول اُبھانے لگا۔ اچا کے اس کی نظر کمرے کی کھڑی سے وہ ہر کے منظر پر پڑی۔ حدثگاہ تک پاڑار سندان نظر آ یا۔ وہ اس صورتحال پر فور کرنے لگا اور سوپنے لگا کہ لوگوں کو کیا جو کہا؟ یہ بازار بند کیوں ہے؟ ابھی ای نظر میں تھا کہ اچا تک اس کی سرائے قدموں کی

دھک سے گونجنے گئی۔ وہ آ رہے ہیں۔ بس یہاں وینچنے ہی والے ہیں .....اس نے خیال کیا،شاید خلیفہ کی سواری آ رہی ہے۔ ایک مرتبداس نے شاہی سواری دیکھی تھی۔ اُس وقت لوگوں نے اس کے لیے بازار خالی کردیا تھا۔

اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کون آرہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابوعبداللہ احمد بن حنبل تشریف لارہے ہیں۔وہ احمد بن حنبل جو خلفاء وامراء کے محلات کو لائق توجہ نہیں سجھتے مگر وہ اس مرائے میں مقیم ایک مریض کی تیار داری کے لیے آرہے ہیں۔

ابوعبدالله میری سرائے میں آرہے ہیں، اس نے خوشی ہے بے قابو ہوکر چیخنا چاہا گراس کی آواز اس کے حلق ہی میں پھنس کررہ گئی۔ای اثنا میں امام صاحب آپنچے۔ان کے ساتھ بہت سے شاگرد تھے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے حدیث کے طالب علم، ہاتھوں میں قلم اور دوات لیے، امام صاحب جو پچھ فرماتے: اُسے معالکھ لیتے ..... یے ظیم بغداد تھا جو علم کا مرکز تھا۔اس کی آبادی اس وقت 20 لاکھ سے زیادہ تھی۔

امام صاحب مریض کے کمرے میں داخل ہوئے۔اس کے سر بانے کھڑے ہوئے۔ اور ارشاد فرمایا:

يَا أَبَا عَبْدِالرَّحَمْنِ ﴿ أَبْشِرْ بِثَوَابِ اللَّهِ، أَعْلَاكَ اللَّهُ إِلَى الْعَافِيَةِ الْعَافِيَةِ

''اے ابوعبدالرحمٰن! اللہ کے اجر وثو اب سے خوش ہو جائیے ،اللہ آپ کو عافیت اور صحت عطا فرمائے ۔''

پھرانھوں نے اس کے چیرے پر اپنا دستِ مبارک پھیرا۔ اس کے لیے صحت کی دعا فرمائی۔ کچھ دیراس کے پاس گھبرے اور واپس تشریف لے گئے۔ معلوم نہیں اس واقعے پر ماہ وسال کی گفتی گردشیں بیت گئیں لیکن بیدواقعہ لوگوں کے حافظے میں جمیشہ جگمگا تا رہا۔ وہ اِس یادگار دن کا اپنی مجالس میں چرچا کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ فلان دن اِس سرائے میں امام احمد بن حنبل اٹراٹ نے اپنے غریب الدیار شاگرد کی جمال دن اے بیسرائے عام لوگوں کی ،علماء کی اور طالبانِ علم کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ لوگ اس سرائے میں بڑے شوق اور احترام سے تشہرتے ،اللہ رب العزت نے اس مرائے کے مالک کو برکت عطافر مائی اور اُس کا رزق بہت فراخ ہوگیا۔

بھی بن مخلداندلسی شفایاب ہوکراپنے وطن واپس جا چکا تھا اور اس نے بڑی محنت اور اخلاص سے علم کے چراغ روشن کر کے اس سرز مین کو چار چا ندلگا دیے تھے۔

امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں بھی بن مخلد کا ایک یادگار قول نقل کیا ہے۔ انھوں نے فرمایا: میں نے سرزمین اندلس میں اہل حدیث کا پودالگا دیا ہے جسے خروج دجال سے پہلے کوئی نہیں اکھاڑ سکے گا۔"

<sup>11</sup> اسمضمون كى تيارى من قصص من الناريخ اور سير أعلام النبلاء عاستقاده كيا كيا ب-

## حق بحقد اررسد

علامدابن جوزی دفش اپنی معروف تالیف "کتاب الأذکیاء" میں لکھتے ہیں:
مجھے اطلاع کپنی کہ ایک آ دمی خراسان سے بغداد آیا۔ وہ جج کے لیے مکہ جارہا تھا۔ اس
کے پاس تقریباً ہزار دینار کی قیمت کے مساوی موتیوں کا ایک ہارتھا۔ اس نے ہارفرو دفت
کرنے کی کوشش کی مگر کا میاب نہیں ہو سکا، چنا نچہ وہ ایک عطر فروش کے پاس پہنچا۔ اُس کی
شہرت اچھی تھی ۔ اس کے پاس اپنا موتیوں کا ہارا مانت رکھ دیا اور جج کے لیے روانہ ہوگیا۔
جج سے واپس ہوا تو اس نے عطر فروش کے لیے تحق تحا مُف خریدے اور اس کی خدمت
میں پہنچ کر تحا مُف چیش کیے اور اپنے ہار کا نقاضا کیا۔ عطار کہنے لگا: تو کون ہے اور کہاں سے
میں بی تھی کر تحا مُف چیش کے اور اپنے ہار کا نقاضا کیا۔ عطار کہنے لگا: تو کون ہے اور کہاں ہے۔
میں بی تا ہے ؟

خراسانی حاجی کہنے لگا:

أَنَّا صَاحِبُ الْعِقْدِ الَّذِي أَوْدَعْتُكَ

"میں ہی اس ہار کا مالک ہوں جے میں نے (حج پر جاتے ہوئے) آپ کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔"

عطار نے حاجی کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اُسے بری طرح دھکے مارکر دکان سے نکال دیا اور کہنے لگا: تو مجھ پر بہتان تراثی کرر ہاہے۔

خراسانی نے شور محیایا۔ان کا جھگڑا دیکھ کرلوگ جمع ہو گئے۔ حاضرین حاجی سے کہنے

242

لگے: تم اس عطار کے بارے میں میکیسی غلط سلط با تیں کررہے ہو۔ میتواس علاقے کا نہایت مشہور اور اچھا آ دمی ہے۔ بھلا میتمھارے ساتھ ایسادھوکا کیسے کرسکتا ہے؟

لوگوں کی زبانی عطار کے بارے میں پیکمات من کرحاجی کوجیرت ہوئی۔وہ اب بھی رہ رہ کرعطارے اپنی امانت کا تقاضا کر رہا تھا مگرعطاراے مسلسل گالیاں دیے جارہا تھا۔ پچھ لوگوں نے حاجی کومشورہ دیا کہ اگرتم اس جھڑے کاحل چاہتے ہوتو خلیفۃ المسلمین عضد الدولہ ﷺ کے دربار میں چلے جاؤ۔ اپنا مقدمہ پیش کرواوران سے مدد طلب کرو، عین ممکن ہے تمھاری پریشانی کا کوئی حل نکل آئے۔

حاجی نے لوگوں کے مشورے کے مطابق اپنی پوری داستان ایک کاغذ پر لکھ لی اور اسے ایک کمبی لکڑی پر لاکا کرعضد الدولہ کے دربار جا پہنچا۔اے و کیصتے ہی عضد الدولہ نے قریب بلوایا اور پوچھا: تمھارا کیا مسئلہ ہے؟

حاجی نے درخواست پیش کی اور زبانی طور پر بھی پوری داستان سنا دی۔

عضدالدوله نے حاجی ہے کہا:

"إِذْهَبْ إِلَى الْعَطَّارِ غَدًا، وَاقْعُدْ عَلَى دُكَّانِهِ

■ یہ عضد الدولہ یہ یہی ہے۔ اس کا نام فتا خرو بن حن ہے۔ اس کا لقب عضد الدولہ ہے۔ اس کی القب عضد الدولہ ہے۔ اس کی والوت 324 بجری میں ہوئی۔ سلطنتِ عباسیہ کے عہد میں عراق پر قبضہ نے والوں میں اور وفات بغداد میں 372 بجری میں ہوئی۔ سلطنتِ عباسیہ کے عہد میں عراق پر قبضہ کے والوں میں اس کا بجی نام آتا ہے۔ وہ ایران، موسل اور پھر بلاد جزیرہ کا حاکم رہا۔ یہی وہ پہلا شخص ہے جے اسلامی تاریخ میں شہنشاہ کا لقب ملا۔ یہ بہت رعب ود بد بو والاحکر ان تھا۔ تعیراتی کا مول کا برا شوقین تھا۔ اس نے اپنے نام ہے ایک برا بہتال بنوایا تھا۔ بری بری بلاد تمیں اور بل تھیر کرائے تھے اور بد منورہ کے اردگروایک مضبوط و یوار بھی پچوائی تھی۔ (دیکھیے: الاعلام: 156/5 ، والحامل فی التاریخ لابن الاثیر، وسیر أعلام النبلاء، و ناریخ ابن خلکان، والبدایة والنہایة)

'' کوئی بات نہیں ہتم کل عطار کی دکان کے پاس جا کر بیڑھ جاتا۔'' مزید برآ ں عضد الدولہ نے کہا:

''اگر عطار تسمیں اپنی دکان کے پاس بیٹے ہے روکے، تب بھی اس سے کوئی احتجاج یا جھڑا کرنے کی ضرورت نہیں، ایسی صورت بیں سامنے کی کسی دکان کے پاس جا بیٹے نا جھڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تین دن تک ای طرح کرنا جس طرح بیں بتا کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تین دن تک ای طرح کرنا جس طرح بیں بتا رہا ہوں۔ چو تھے روز میرا وہاں ہے گزر ہوگا تو بین تمھارے پاس چند لمحے کھڑا ہوں گا اور تسمین سلام کروں گا۔ اس موقع پرتم اپنی جگہ ہے کھڑے نہ ہونا، نہ میرے سلام کے جواب سے زیادہ کوئی بات کرنا۔ جب بیس وہاں ہے گزر جاؤں تو عطار کے پاس جانا اور اپنے ہار کا تقاضا کرنا۔ اب کی باروہ تم ہے جو کچھ بھی کے میرے پاس آنا اور مجھے مطلع کے بھی میرے پاس آنا اور مجھے مطلع کرنا۔''

اگلے روز خراسانی عطار کی دکان پر جاکر بیٹھ گیا، کی ہے کوئی بات نہ کی۔خلیفہ کی ہدایت کے مطابق وہ متواتر تین دن بیٹھارہا، چوتھے دن عضد الدولہ اپنی عظیم الثان سواری پرلاؤ لشکر کے ساتھ وہاں ہے گزرا۔ خراسانی کو دیکھا تو سواری روک کی اور پکار کر کہا:خراسانی بھائی! السلام علیکم۔

خراسانی بدستور بیشار بااورصرف' وعلیم السلام' که کر پُپ ہوگیا۔

عضدالدوله نے کہا:

"ياً أَخِي! تَقَدَّمْ فَلا تَأْتِي إِلَيْنَا وَلا تَعْرِضْ حَوَائِجَكَ عَلَيْنَا

'' خراسانی بھائی! آؤ، آخر ہمارے پاس کیوں نہیں آتے اور اپنی ضرور بات کیوں نہیں بتاتے؟''

عضد الدولد نے انتہائی اصرار کے ساتھ اس سے اس کی ضروریات پوچھیں مگراس نے کوئی بات نہیں کی ، بدستور خاموش رہا۔ اس دوران عضد الدولد کا پورالشکر بھی وہاں کھڑا رہا۔ ادھر عطار کی حالت غیر ہوگئی، مارے دہشت کے اس پر غثی طاری ہونے لگی۔عضد الدولدوہاں سے چلاگیا تو عطار فوز احاجی کے قریب آیا اور کہنے لگا:

وَيْحَكَ! مَثْنَى أَوْدَعْتَنِي هٰذَا الْعِقْدَ، وَفِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ مَلْفُوفًا، فَذَكِّرْنِي لَعَلِّي أَذْكُرُهُ

"تیراناس ہو! تونے اپناہار میرے پاس کب اور کس چیز میں بطور امانت رکھا تھا، ذرااس کی نشاند ہی تو کر، شاید مجھے یاد آ جائے۔"

حاجی نے اسے نشانیاں بتا کیں، تھیلی اس شکل کی تھی اور رنگ ایسا تھا۔عطار دکان کے اندر گیااور اس کا بار لا کر دیتے ہوئے کہنے لگا: اگر تو مجھے اس کی نشانیاں نہ بتاتا تو شاید مجھے یہ باز نہیں مل سکتا تھا۔

حاجی نے ہار لے لیا اور اپنے دل میں کہنے لگا: بھلا اب مجھے عضد الدولہ کے دربار میں حاضر ہونے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو میرا ہار مل ہی گیا ہے، پھرا سے خیال آیا کہ خلیفہ نے مجھے تکم دیا تھا کہ میں ہار ملنے کے بعد اس سے ضرور ملوں۔ ہوسکتا ہے اسے مجھ سے کوئی کام ہویا وہ مجھ سے ہار خرید لے، چنانچہ وہ ہار لے کرعضد الدولہ کے دربار میں حاضر ہوا۔

عضد الدولہ نے خراسانی کو دیکھا تو ایک سپاہی کو تھم دیا کہ اس عطار کو گرفتار کر کے فور ا دربار میں پیش کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد عطار وہاں موجود تھا۔ خلیفہ نے تھم دیا کہ اس بد بخت نے خیانت کی ہے، اس کی سزایہ ہے کہ ہاراس کے گلے میں ڈال دیا جائے، پھراس کی دکان کے سامنے اے سرعام پھانی دی جائے تا کہ بی عبرت کا نشان بن جائے، چنانچہ خراسانی سے ہار لے کرا سے عطار کی گردن میں ڈالا گیا اور اے سربازار پھانی دے دی گئی اور پھر بیاعلان کیا گیا:

لهٰذَا جَزَاءُ مَنِ اسْتُودِعَ فَجَحَدَ

"امانت رکھ کرمگر جانے والے کی لیمی سزاہے۔"

غروب آفاب کے وقت دربان نے عطار کی گردن سے ہار نکال کرخراسانی حاجی کے حوالے کردیا اور کہا: ابتم ہاطمینان اپنے گھر جا سکتے ہو۔

<sup>🔳</sup> بدواقعداين جوزى كى "كتاب الأذكباء" صفحه 90,89 سمعمولي تفرف كساته ورج كيا كياب-

## کسریٰ پرعربوں کی پہلی جیت

ایران کا شہنشاہ کسرای بن ہر مزعر یوں کا ہے تائ بادشاہ بنا ہوا تھا۔ اس نے عرب کے مختلف علاقوں میں اپنے گورز مقرر کررکھے تھے جو کسری کے پیشکل ایجنٹ کے طور پر کام کرتے تھے۔ وہ اپنے علاقوں میں امن وامان قائم رکھتے اور کسرای کا سکہ چلاتے تھے۔ جہرہ شہر کا حاکم ، جو آئ کل عراق میں واقع ہے، نعمان بن منذر تھا۔ اس کا تعلق تخم قبیلہ سے تھا جو مشہور قبطانی قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ نعمان بڑا بدصورت اور پست قد آ دی تھا۔ اس کا جو مشہور قبطانی قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ نعمان بڑا بدصورت اور پست قد آ دی تھا۔ اس کا بیٹ بڑھا ہوا تھا مگر نہایت ذہین وفطین ، وانا اور قوی شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے عربوں کو کسری کی اطاعت پر مجبور کر رکھا تھا اگر چہ متذکرہ صورت حال عربوں کے نزدیک نہایت کروہ تھی مگر نعمان کی بہادری ، جواں مردی اور کسری کا معتد ہونے کی وجہ سے عرب اس کے خوف زدہ بھی رہتے اور اس کے شرسے نیجنے کے لیے بظاہر اس کی عزت بھی کرتے سے خوف زدہ بھی رہتے اور اس کے شرسے نیجنے کے لیے بظاہر اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ اقتدار کے نشے میں چور نعمان بن منذر بھیب وغریب عادات وصفات کا حامل تھا۔ اس کے ہاں دودن مروب تھے۔

ایک دن جے وہ سعادت اورخوش بختی کے نام ہے موسوم کرتا تھا۔اس دن جو محض اسے سب سے پہلے ملتا، وہ اسے مال و دولت سے نواز تا اور دوسرا دن نحوست کا تھا، اُس دن جو شخص سب سے پہلے اسے نظر آتا یا ملاقات کرتا تو اسے قبل کرا دیتا۔ گویا وہ اپنے آپ کولوگوں کی زندگی اورموت کا مالک و مختار مجھ بیشا تھا۔ اس رذیل خصلت کواسلام نے ہمیشہ

کے لیے قتم کردیا اور اس حقیقت کا بہا تک دہل اعلان کردیا کہ اقتد ارکا اصل ما لک صرف انشدرب العوت ہے اور حاکمیت اعلیٰ بھی صرف اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ باوشان سداکس کے یاس دہی ہے شدرہ کی کہ سکری کی طاقت سے ظر لینے کا کوئی تصور بھی تہیں کرسکتا تھا اور کس کے وہم و گمان بھی بھی ہے یہ بات ندآ سکی تھی کہ اے بھی کوئی شکست و سے سکتا ہے ، بلا شہریہ زمان خالیت کی سریا ورتقی ۔

آیک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کمری کی فوجوں اور عربوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں مہلی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کمری کی فوجوں اور عربوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں مہلی مرتبہ عربوں کے لیے قابل فخریات محمل کی۔ بلاشبہ بیتمام عربوں کے اپنے قابل فخریات افحانا محمل کی فوجوں کو قبائل بھر کے سالار بانی بن سعود شیبائی کے باتھوں فئلست افحانا میں۔ بیتار تخی معرک نہایت ولیے ہوئے کے ساتھ ساتھ بڑاسبتی آ موزجی ہے۔

کسری بن ہرمزاپ تخت پر بینیا تفتکو میں معروف تھا۔ اردگرواس کے وزراء ، امراء اورد گرحاشی تشین بھی موجود تھے۔ ان لوگوں میں ایک عربی فیضی بھی تھا۔ اس کا نام زیز بن عدی تھا۔ اس کا نام زیز بن عدی تھا۔ اس کا نام زیز بن عدی تھا۔ اس کجنس میں گفتگو کا رقح عرب عورتوں کے حسن و جمال کی طرف مز گیا۔ درباریوں نے عرب عورتوں کے حسن کی خوب تو بقریف کی۔ کسری نے اس پر بڑی شادمال اور پیندیدگی کا اظہار کیا۔ بیصورت مال د کھے کر زیر کہنے لگا: شہنشاہ کی سلامتی ہوا آ پ کو عرب عورتیں اس قدر پند بیل تو اپ خادم نعمان بن منذر کو بیغام بھیجیں۔ اس کے پاس عرب عورتیں اس قدر پند بیل تو اپ خادم نعمان بن منذر کو بیغام بھیجیں۔ اس کے پاس موجود ہیں۔ بیعوب کی حسین ترین میں سے زیادہ اس کی آپ بینیاں ، ہمیجیاں اور بھانجیاں موجود ہیں۔ بیعوب کی حسین ترین خور ان میں بین اس آگر آپ بیا آپ کی اولا وان سے شادی کر لے تو بینیمان کے لیے نہایت و شروری طور پران دوشیز اکس بیام بھیجیں کے وہ فوری طور پران دوشیز اکس کو آپ کے حضور بھوا دے۔ کسری اپنی تحریف می کر بیا خوش ہوا۔ اس نے اپنے دوشیز اکس کو آپ کے حضور بھوا دے۔ کسری اپنی تحریف می کر بیا خوش ہوا۔ اس نے اپنے دوشیز اکس کر دوشیز اکس کو آپ کے حضور بھوا دے۔ کسری اپنی تحریف می کر بیا خوش ہوا۔ اس نے اپنے دوشیز اکس کر دوشیز اکس کو آپ کے حضور بھوا دے۔ کسری اپنی تحریف می کر بیا خوش ہوا۔ اس نے اپنے دوشیز اکس کو آپ کے حضور بھوا دے۔ کسری اپنی تحریف می کر بیا خوش ہوا۔ اس نے اپ نے اپنے کے حضور بھوا دیے۔ کسری اپنی تحریف می کر بیان خوش ہوا۔ اس نے اپ کے دوشیز اکس کی دوشیز اکس کو دوشیز اکس کو کس کو دوشیز اکس کی دوشین کی دوشی

درباریوں کی طرف نظر دورائی اور بیاجا کرا دلیا کہا ہے گئے کون ساتھ موزوں ہے،
پھران کی نظرز یو بن مدی بی پر پڑئی۔ اُس نے زید بن مدی ہے کہا، بمری دائے بیساس
مہم کے بیرتم ہے بہتر کوئی شخص نہیں یقم میرا پیغام نے کرفوزا نعمان کے پاس چلے جاؤ۔
تمعارے لیے گھوڑوں اور زاد راہ کا مجر بہر بندویست کیا جائے گا۔ ایک فوجی دستہ بھی
تمعارے سرتھ ہوگا تا کہ تسمیس رائے میں کوئی پر بیٹائی نہ ہو۔ بیٹو بی دستہ دائیس پر ان
خوبصورت دوشیراؤں کی حفاظت کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ زید بن عدی تعمان بی منذر سے
خرجہ سرتی میں فراس شہنٹاہ امران کا تھم مانے بغیر چارہ نہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کے کمی
حرت کرتا تھا تگرا ہے شہنٹاہ امران کی قدر ومنزلت گست جائے۔

چندای ونوں ٹی شاق وستہ پورے کرونر کے ساتھ جیرہ جا پہنچ ۔ نعمان کو کمری کا پیغام پہنچادیا آلیا۔ اے عورتوں کی صفات ہے آگاہ کیا آلیا اور مطالبہ کیا گیا کہ ووا پنی بیٹیاں اور مجتبج ہل دلہن بنا کراس دیتے کے ساتھ روانہ کردے۔

مرید بن عدی نے کہا: کسری نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے تم ہے رشتہ ما گھ کر تم ماری عزت ور وقار بیں اضافہ کیا ہے۔ نعمان نے بردی تفصیل ہے ابن صفات کا مطاعد کیا جو پیغام بیں ورج تھیں، اس کے دہم و گمان بیں بھی نہ تھا کہ سری اس ہے اس کی بیٹیاں مانے گا۔ اے خصہ تو بہت آ یا تمر وہ تجھدار تھا ،اس نے زید ہے کہا: کسری کو میرا بیٹیاں مانے گا۔ اے خصہ تو بہت آ یا تمر وہ تجھدار تھا ،اس نے زید ہے کہا: کسری کو میرا سمام پینچا دو اور بُوکہ آ ہے نے جن صفات سے متصف دو تیز وک کا مطالبہ کو ہے وہ ممارے بال نہیں تیں۔ میری طرف سے معذرت کر نااور بتانا کہ بیس نے مندرجہ صفات کی عورتی میں تیا۔ مندرجہ صفات کی عورتی کوشش کی ہے تمرک کوئی اس تقلیم شرف کا مستحق نہیں پایا۔ ور یہنے ای نعمان کا حاسد تھا، اب اے زید بن عدی کسری کے باس نا کام والیس آ یا۔ وہ یہنے ای نعمان کا حاسد تھا، اب اے

اسيع بقض باطن كوبروئ كارالان كاموقع ميسرآ كيار نعمان نے تواس كے ذريعے كبلاما تھا کہ کسری ہے کہنا کہ عراق کی فوبصورت حورس ہی تمعادے لیے کافی ہیں، تھرزید نے ان الفاظ کا ترجمہ 'مبقر العراق'' یعنی عراق کی گائیں ، کے الفاظ ہے کیا۔ سری کو یہ جواب سن کر بود عصد آیا مگراس نے اپناطیش ظاہر نہ ہونے دیا۔اب اس نے تعمان کو بیغام ہمیج كدوه فورى طور يراس سے ملاقات كے ليے يہتي فيمان كوكسرى كاييفام ملاتوات يقين جو گیا کہ کسری اسے قبل کرا وے گا۔اس نے اپنا سامان حرب ،سونے جاندی کے زیورات اور گھر کی خوا ننین کوساتھ لیا اور بنی شیبان کے سردار بانی بن مسعود کے یاس بیٹی گیا۔اس نے اپنی عزت کی دہائی وی اوراس سے پڑہ طلب کی۔ ہائی نے اس کے اہل وحمال کواپٹی یٹاہ میں لے لیا۔ اپنی خواتین کومحفوظ بناہ میں دینے کے بعد نعمان کسری کے ماس چلا گیا۔ حسب توقع ای ہے نمایت براسلوک کیا گماراہے کمیری ہے ملتے ہی شدد ہا گیا ہلکہ ذکیل و رسوا کر کے ایک دور وراز علاقے میں بھجوا دیا میں۔اس علاقے میں ان ونوں طاعون بھیلا ہوا تھا۔ نعمان وہاں انتہائی ہے یسی کی حالت میں مر گیا۔ ادھر کسری نے حیرہ پر ایاس بن قبیصہ طالی کواپتا مورز مقرر کرویا۔اسے کسری کی طرف سے پیلا فرمان بید ملا کہ وہ فورامانی بن مسعود سے رابط کرے اوراس سے مجے کہ وہ نعمان کی عورتیں ، اسلحداور مال ووولت فوری طور پر کسری کے پاس روانہ کروے۔ ہائی کو کسری کا یہ پیغام ملاتواس نے اسے مستر د کرویا اورجواتا كبا: ان عورتول كويش في بناه دى ب اورنهمان كاساز وسامان ميرے باس ا، ثت ہے۔ میں اس میں سی خیانت کا برگز مرتکب نہیں موسکتا محمری کے لیے یہ جواب بہت بڑا چینئ تھا۔ اس نے حکت ہے کام نیا اور پانی کو پیغام بھیجا کے تصمیں تنی اختیارات ہیں ، ان میں سے وئی ایک قبول کراہ : پہلا ہے کہ جو کچھ کھارے یاس ہے ، وہ میرے حوالے

ارحر سری کا نظم بانی کی طرف رواند ہوا، قبیلدا یا دے سروار نے بانی کو پیغ م بھیج اہم

میں دے مقابنے ہیں اپنی مرحلی کے خفاف لائے جا رہے ہیں۔ ہم جمیور ہیں ، ما جو رہی ہی ہم

السری مہیں جائے ۔ اگر تم چا ہوتو ہم کسری کی ٹون کو چھوڑ کر تممارے جھندے کے نز نے

السری جائے تیار ہیں۔ بانی نے جواب بھیجا کہ کسری کی ٹون کچھوڑ کر تممارے جھندے کے نز نے

مناسب یہ ہے کہ تم افھی کے ساتھوں کر تھا دے طاف لڑتے رہنا اور ہمیں دھیتے ہوئے
معراسی وہ س ہوجہ او جب کسری کی ٹوجی سے ایم آجا کی تو چوہی ۔ ایا دی ٹوجوان اس
کے اور وہٹن کو تیست و نا ہو کر دیں ہے۔ کسری کی ٹوج قت ہوگی ۔ ایا دی ٹوجوان اس
کے اور وہٹن کو تیست و نا ہو کر دیں ہے۔ کسری کی ٹوج اگر بانی اپنی ٹوج کے کر سحوا میں واطل
کے اور وہٹن کو تیست و نا ہو کر دیں ہے۔ کسری کی ٹوج اگر بانی اپنی ٹوج کے کر سحوا میں واطل
کے ہر وں دیتے میں شاش تھے۔ انھول نے ویکھا کہ بانی اپنی ٹوج کے کر سحوا میں واطل
ہوگیا ہے۔ وہاں دور اور تک پانی تھ نہ کوئی ور شت ۔ جبکہ بانی نے اپنی ٹون کے لیے پانی کا

وافرانتظام كرركها تفابه

ادھر کسری کی فوج بھی صحرا میں داخل ہوگئی مگراس کے پاس پیاس بجھانے کا کوئی انتظام نہ شا۔ نتیجہ بید نکلا کہ کسرای کے سپائی پیاس سے مرنے گئے۔ کسری کے سپہ سالار نے اپنی فوج کو تھم دیا کہ ایک دم دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ معرکہ عروج پر پہنچا تو ایاد کی فوج نے راو فرار اختیار کی اور اپنے اردگر دموجود کسری کی فوج کو گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ بس اب کیا تھا کسری کی فوج آگے در میں آگئے۔ یوں دشمن کے بے شار فوجی قتل ہوئے ، بہت سے فوجی صحرا میں زخی حالت میں بے یارو مددگار سکنے لگے۔ کسری نے ایک بیش دستہ بانی کوزندہ گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ بڑے طاقتور اور بہادر نوجوان تھے گر بیسب کے سب بری طرح قتل کر دیے گئے۔ کسری کی فوج کے چند بی افراد زندہ بچاور بیاگ گئے۔

۔ اک دوسرے کی لاش میں ضم کر دیے گئے وہ لوگ بے شار تھے، کم کر دیے گئے

جب بیبھگوڑے کسری کے پاس پہنچ تو ان کی شکلیں دیکھنے والی تھیں۔موسم کی شدت، صحراکی گری اور پانی کی نایابی سے ان کی شکلیں مسنخ ہورہی تھیں۔ان کی حالت ان چوہوں سے بھی بدتر بھی جوتیل کے ڈرموں سے نکل آتے ہیں۔

قار نمین کرام! آپ کو بید جان کر جرت ہوگی کہ جس مقام پر بید معرکہ ہوا، اس کا نام '' ذی قار'' تھا جس کامفہوم ہی پٹرول والی جگہ بنتا ہے۔

جب کسری کی ان سے ملاقات ہوئی تو اس نے بوچھا کہ ارے! ایادکہاں ہے؟ تمھارے بڑے بڑے بہادر جرنیل کدھر ہیں؟ انھوں نے تو کبھی شکست کا مند بی نہیں دیکھا

تھا۔ إدھر كمل خاموثى طاري تھى مسرى غصے سے دباڑا: تم لوگ جواب كيول نبيل ديتے؟ اب رد محکست خوروہ بھگوڑے کیا جواب دیتے۔ ... . ان میں سے ایک نے ہمت کی اور جواب دیا: جناب! عربوں نے جارا استقبال صحراتیں کیا۔ وہ جمیں بندریج صحرا میں لے على، دبال موسم كى صدت اوريانى كا تخطافها، فيمرعر بول كے قبيط اياد في بم سے دحوكا كيا، وه لوگ عین دفت بروشن سے جانبے۔اس طرح ہمارے مارے مالار یوری فوج ہمیت قبل جو گئے.....کسری کوان حالات کاعلم ہوا تو وہ جوش وحواس *حو* مبی**ندا۔ ری**نگلست اس کے وہم و عمان میں بھی نتھی۔ ادھر سری کی بدر یے شکستوں کی وجے اس کے بینے تیروبیائے ا ہے باپ کولل کرے: فقد اد پر فیصد کرلیا۔ ورجین نے ان لوگوں کی زبانی جواس معرک میں شریک ہتے، تکھا ہے کہ بنو بکر کے قبائل اپنی عورتوں کو بھی میدان جنگ میں لائے تھے۔ وہ شکر کے پیچیے بیٹمی تھیں جو مخص بردولی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچیے بھا گنا تھا، یہ اُسے عار ولاتی تھیں۔ انھوں نے کسری کے نشکر پر منظم ہو کر پھر برسائے ادر وشمن کو بہت نفصال پنجایا۔ آ ماز جنگ میں سری کا ایک و مور بہلوان لشکر سے باہر آیا اور مبارزت طلب کی۔ بی یشکر کا برد بن عادنداس کے مقاہبے میں لکا ۔ اورمیارزت طلی کے جواب میں اسے قمل کر دیا۔ بانی تسریٰ کی فوج کے بیچھے گھ ت لگائے میٹھا تھا۔ نعمان بن منذر کی جگہ تعینات ورنے والے گورز کو اس ممین گاہ میں فن ہونا پراے اور بول نے دیلی مرجبہ آ اس میں بھی ججہی اورا فال کا جوت دیا۔ کسری کی فوٹ کے بہت سے عرب اے جھوڑ کر افیا کی فوج میں شام ہو گئے ۔ تمیم ، قیس اور عیان کے قبائل نے غلای کا طوق اتار ویا اور ایے استے علاقوں میں خود مخاری کا اعلان کر ویا۔ عربوں کومعلوم ہو گیا کہ ہم جے نا تا ہل شکست سجھتے تھے، وہ مرامر دحوکا نفاء عربوں کے ولال ہے کسر کی کا خوف اُنھے کمیا۔ رہید، بکراور دیگر



قبائل کے نوجوانوں نے ایک جھمہ تیار کیا جو کمل طور پر آزاد تھا۔ انھوں نے کسریٰ اوراس کے مقرر کردہ گورز کی اطاعت کرنے سے انکار کردیا اور اُٹھی قبائل میں سے اسلام کا وہ نامور ہیرو، مجاہداور کمانڈر پیدا ہوا جے ثنی بن حارث شیبانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی وہ نوجوان ہیرو، مجاہداور کمانڈر پیدا ہوا جے ثنی بن حارث شیبانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی وہ نوجوان ہے جے ہانی بن مسعود کے بعد مقامی لیڈر فتخ کیا گیا۔ عربوں نے جم پر''ذی قار'' کے میدان میں جو فتح حاصل کی ،اس نے آگے چل کر معرک تا دسیہ میں مسلمانوں کی فتح کا دروازہ کھول دیا۔ ا

<sup>💵</sup> الكامل في التاريخ لابن الأثير 436/1\_

## سربمهرلفافے پربیعت

اموی خلیفہ سلیمان بن عبدالملک''دابق' نامی قصبے میں مقیم تھا۔ یہ قصبہ شام کے شہر طلب کے قریب واقع تھا۔ سلمانوں نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے اس علاقے میں اپنی فوجیس مدت سے بھیج رکھی تھیں۔خلیفہ خود بھی جہاد میں شرکت اور فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے محاذ جنگ پر موجود تھا۔ اچا تک بخار کی وبا پھوٹ پڑی جس سے بڑی تعداد میں فوجی اور دیگر سرکاری ملاز مین وفات پا گئے۔خود خلیفہ کو بھی بخار ہوگیا۔علاج شروع کیا گیا۔

خلیفہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا آخری وقت آچکا ہے۔ اُس وقت خلیفہ کی عمر صرف پینتالیس برس تھی اور 99 ہجری کے ابتدائی دن تھے۔اس نے خلافت کے لیے اپنے بیٹے ایوب کو نامزد کرنا چاہا مگر ابھی وہ ناہالغ تھا۔ اے حسرت تھی کہ کاش! اس کی اولاد جوان ہوتی، چنانچہ اس نے کہا:

إِنَّ بُنَيٍّ صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَفْلَحَ مَنْ كَانَتْ لَهُ كِبَارٌ

"وہ کامیاب ہو گئے جن کی اولاد بڑی عمر کی ہے۔ میرے بچے تو بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں۔"

اس موقع پرحضرت عمر بن عبدالعزيز قريب بي موجود تقے۔فور ابولے:

### ﴿ قُلْ اَفْلَتَ مَنْ تَذَكُّى فَ وَذَكَّرُ السَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾

" کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کرلیا اور اپنے رب کو یاد کیا اور نماز اداکی۔"

بیاری کے دوران ایک دن اس کے پاس بنوامیہ کے خاص مشیر و وزیراورممتاز عالم دین رجاء بن حيوه بينه موئ تحد خليفه كاجهم دن بدن تحيف موتا جار باتحار ياري برهتي جا ر ہی تھی وہ اس فکر میں مبتلا تھا کہ میرا جانشین کون ہوگا؟اس نے رجاء سے مشورہ کیا تو رجاء كنے لگے كدامير المومنين! آپ كو جاہے كەقبريين آرام سے سونے سے يہلے حكومت كى باگ ڈورکس نیک اور صالح انسان کوسونی دیں۔خلیفہ نے یو چھا:تمھاری نظر میں کون مناسب ہے؟ رجاء نے کہا: جوآ ب کی نگاہ میں مناسب ہو۔ چندنام لینے کے بعد خلیفہ نے یو چھا: عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تمھارا کیا خیال ہے؟ انھوں نے کہا: بہت خوب اور برا مناسب آ دی ہے۔خلیفہ نے کہا: مگر مجھے اندیشہ ہے،مبادا میرے بھائی ان کی خلافت ماننے سے انکار کر دیں، حالانکہ اس منصب کے لیے عمر بن عبدالعزیز ہی سب سے زیادہ مناسب ہیں۔رجاء نے مشورہ دیا: بنوم وان کوراضی کرنے کے لیے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ بزید بن عبدالملک کو ولی عبد نامزد کر دیجی، چنانچه خلیفہ نے رجاء بن حیوہ کو وصیت نامہ کھھوایا، اس پرشاہی مہرشبت کرائی اور اے آئی جی پولیس کعب بن حامد کے پاس بھجوا دیا۔اس وصیت نامد میں کیا تھا؟ میہ بات سوائے خلیفداور رجاء کے کسی کے علم میں نہتھی۔ خلیفه ابھی زندہ تھا، اس نے حکم دیا کہ میرے بھائیوں ، رشتہ داروں اور عزیز وا قارب ے اس نام برجس کی سربمبرلفانے میں وصیت کی گئی ہے۔ بیعت لو۔ اگر کوئی اٹکار کرے تواس كاستقلم كردو\_رجاء بن حيوه براح قابل، ذبين اورصاحب الرمشير تصاموي خاندان میں ان کا پرا اثر ورسوخ تھا۔ ہیں سجھ لیجھے کہ آئے کل کے نبایت اہم عبدے کے المتبار کے وہ بیف سیکرٹری ہے۔ انقالی افتد ارکے سلسے میں ان کی حیثیت بول اہم تھی۔ ان کا اپنی بھی بہی تمنائقی کہ عمر بین عبد انقالی افتد ارکے سلسے میں ان کی حیثیت بول اہم تھی۔ ان کا اپنی بھی بہی تمنائقی کہ عمر بین عبد انعزیز جیسی نیک شخصیت ظیف مقرر ہو، اُوھر فلیف کا بھائی بیشام بین عبد الملک ہے آپ کو فل فت کا حق دار سجھتا تھا۔ وہ رجاء بین حیوہ کے ہائی ہوائے اور کہنے مگا کہ میرے اور کھنے میں ان کا تصویر بھی ہوں کہ اگر وصیت تا سے میں میران م دری ٹیس ہے تو جھے تنا دو، ایس فیف فیف زیرے بھی اس سے منوا اول گا۔ جھے ڈر ہے میاد ایس سے منوا اول گا۔ جھے ڈر ہے میاد میرے بد کی نے میری بھا ہے گئی اور کو فلیف نہ مرد کر دیا ہو۔

رجاء نے کہا: دیکھو میں عبد کر چکا ہوں، لبذا جو معالمہ مجھے نفیدر کھنے کے لیے کہا گیا ہے، میں آس کی تمل پاسداری کروں گا۔ میں اس معالمے ہے کی دیکی آ گاہ نہیں کرسکتا۔ ہشاماس پر ناریق بوااور دھمکیوں دیتا ہوا چل دیا۔

ادھر عمر بن عبدالعزیز کو ڈر تھ کہ کہیں خلیفہ اٹھیں خلافت کے لیے نامود نہ کروے،
چنا نچردہ بھی رجا و کے پاس کے ، نھیں اپنے تعلقات کا واسطہ دیا کہ بھاری ہا ہی دوئی بہت
گہری ہے ، برسوں سے چلی آربی ہے ۔ مجھے ڈر ہے کہ خلیف نے مجھے اپنا جائٹین نامزونہ کر
دیا ہو۔ اگر ایک بات ہے تو مجھے مطلع کردو۔ خلیفہ ابھی زعمہ ہے ، بین اس کے پاؤل پکڑ لیز
ہول ، اس کی منت ساجت کرتا ہوں کہ بچھے تا مزدنہ کرے۔ رج و نے عمر کو بھی وی جواب
ویا جو ہشام کو دیا تھا کہ یہ سطنت کے دان ہیں ، میں آمیس وقت سے پہلے افٹ میں کرسکن،
چنانچے وہ بھی ان سے ناراش ہو کر دائیں چلے آئے۔ ضیفہ شدید بیار تھا ، کی اختلاف کے امکان سے بچنے کے لیے رج و نے نہایت عمرہ فیصلہ کیا ۔ اُنھوں نے کی فیمنی کو بھی خلیفہ ک

پاس جانے کی اجازت شردی۔ اوھرخلیفہ کا انتقال ہوا، اُوھرانھوں نے اپنا خاص معتبر محض دروازے پر کھڑا کرویزاور تھم دیا کہ اگر خلیفہ کی اہلیہ بھی اندر جانا جا ہے تواس سے کہدوہ کہوہ کہ آترام کردہے میں ، لہٰذاان کے پاس جانے کی اجازت تبیں۔

تجر انھوں نے" اوالی" کی جامع سید میں تمام امراء کو اکٹھا کیا۔ خوومنبر پر کھڑے ہو مئے ، لوگوں کے سامنے سر بمبر وحیت نامہ ابرایا اور کہا: آؤ اس مخص کی بیعت کر دجس کا نام اس وصیت نامے بھر الکھا گیاہے۔ بشام نے اعتراض کرنا جایا کہ بہلے نام بناؤ، پھر بیعت کریں ہے۔ رہ و نے کڑک کر کہا: خاموث ہوتے ہو یانیں؟ اگرتم نے زیادہ باتیں ینا کمیں تو ابھی مزاتم کوئٹنم روں گا سے محصار سرقلم کر دے ۔ وہ خاموش ہوگیا، پھرسب لوگوں نے اس سر بمہر وصیت نامے کے اندر جس شخصیت کا نام درج تھا، اس بر موافقت کرلی۔ اب لوگوں کے سامنے وہ سر بمبر وصیت الاسکھولا کمیا تو اس میں حضرت عمر بن عمیدالعزیز کا تام لکلا ۔ سلیمان کے بھائیوں نے شور مجاد یا کہ خلافت جارے گھرے نکل منی مگر جب رجاہ نے ان کے بعد یزید بن عبد، کملک کا نام ایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ ادھر عمر بن عبد العزیز نے ا بنا نام سنا تو ان برسکتہ جھا گیا۔ کہنے گئے کہ میں نے تو بھی اس منصب کی تمنانبیں کی تھی۔ لوگوں نے انھیں کندھوں سے بکڑا اور منہر پر کھڑا کردیا۔ اب نوگوں نے ان کی طرف دیکھا تو حیران ره محصے کیونکہ تمرین عبدالعزیز برگریہ طاری تھا۔ پیکیاں بندھی ہو کی تھیں۔ ذرا سكون مواتو كيني كي : لوكو إ مجهة تحماري بيعت كى كوئى ضرورت نيس - است اين ياس عى رکھور مجھے خلہ فت کی ہرگز خواہش نہیں جسے جا ہوا پنا غلیفہ بنالو۔ ہر طرف شور رقع سیا بلوگ رو یڑے اور کہنے گئے: ہم آپ کے علاوہ کی اور کوئیس جا ہے۔

لوگوں کا اصرار و کیچہ کروہ بمشکل خلافت کی ڈسدواری سنتجانے برراضی ہوئے ، پھرمنبر بر

سنير فقول

کھڑے ہوئے اور اپنی حکومت کے طریق کارکی اس طرح وضاحت کی: قرآن کے بعد کوئی تی نہیں ہے۔ جواللہ نے بعد کوئی تی نہیں ہے۔ جواللہ نے طال کر دیا ہے، وہ قیامت تک حلال ہے اور جے اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔

حرام ہے۔

•

<sup>650/12</sup> البداية و النهاية 650/12

# اندهیرے سے اجالے کی طرف

اس دن وہ خوش سے پھولانہ ساتا تھا جب اسے بیاطلاع ملی کہ اس نے وزارت تعلیم کو پیرون ملک پڑھنے کی جو درخواست بھیجی تھی، وہ منظور ہوگئ ہے، اب وہ جلد ہی اعلی تعلیم کے لیے پیرس روانہ ہو جائے گا اور اس کی بیرون ملک پڑھائی کا خرچ حکومت برداشت کرے گی۔ وہ بار باراس لیٹر کو پڑھ رہا تھا جس میں اسے بیخو خبری دی گئی تھی اور ساتھ ہی وہ بیہ تصور کر کے نہال ہور ہا تھا کہ اب تو میری عزت اور تو قیر میں زبردست اضافہ ہو جائے گا۔ پورے خاندان میں گھر گھر اس خبر کا چرچا ہوگا۔ ہر جلس میں یہی دھوم مچے گی کہ فلال کا بیٹا پڑھنے کے لیے فرانس جارہا ہے۔

جیسے جیسے سے من کا وقت قریب آرہا تھا، اس کی مسرت میں اضافہ ہورہا تھا گر خیالات کے بچوم میں اُسے یہ قاتی بھی تھا کہ میں فرانس چلا جاؤں گا تو والدین کی جدائی برداشت کرنا بچوم میں اُسے یہ قاتی بھی تھا کہ میں فرانس چلا جاؤں گا تو والدین کی جدائی برداشت کرنا پڑے گی اور مکہ مکر مہ جہاں بیت اللہ ہا اور میں جس میں کم از کم یومیدا یک نماز تو ضرور پڑھتا ہوں، اس سے محروی ہوجائے گی اور پھر کتنے ماہ وسال تک بیت اللہ کا طواف نصیب نہ ہوسکے گا۔ بیت اللہ کا طواف نصیب نہ ہوسکے گا۔ بیت اللہ کا طواف کتنا روح پرور اور ایمان افروز ہوتا ہے۔ میری عادت ہے کہ دن میں کم از کم ایک بار والدہ کوشرور حرم میں لے جاتا ہوں اور پھروالیس لاتا ہوں۔ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ بے شک میرے دوسرے بہن بھائی بھی والدہ محتر مہ سے میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ بے شک میرے دوسرے بہن بھائی بھی والدہ محتر مہ کا بہت محبت کرتے ہیں لیکن پھر بھی مجھے والدہ محتر مہ کا دھیان لگا رہتا ہے۔ ہاں! میں مکہ مکر مہ کا بہت موں۔ میری پیرائش اسی مقدس شہر میں ہوئی۔ میں نے اپنا بچین اور جوانی اس

اب وہ فرانس میں تھ۔ ایک نیا ملک ، اس کا کھیر ، اس کی سوس کی اس کے مقدی وظن سے یکسر مختلف تھی۔ وہ اس ملک کی زبان سے تا آشنا تھا۔ وہ جس شیرہ جس ملک ہے آیا تھا ، اس کے ماحول میں زمین وا آسان کا فرق تھے۔ جب اس نے شرم وحیا ہے عادی جست لباس میں ملیوس عورتوں کو دیکھا تو ، دے شرم سے اپنی گردن جھا ں۔ یو نیورش میں اس کی تعلیمی صالت جمیش تمایاں رہی تھی۔ وہ شروع ہی سے فرقین وفعیان

تھا۔ اس کا شار ہمیشہ سے اپنی کا اس کے بہترین طلبہ میں ہوتا تھا۔ یب کلو داتھیں تھی۔ است اس کی ججگ کی لڑکیاں نیم عربیاں نہائی ہیں ہو ہوری ہوتی تھیں۔ آ ہستہ آ ہستہ اس کی ججگ دور ہوتی چلی تھیں۔ آ ہستہ آ ہستہ اس کی ججگ دور ہوتی چلی گئی۔ یہلے جب وہ کلائل میں داخل ہوتا تو تکا بیں تھیکا لیتا تھا، چرچوں جو ت وقت گزرااس کا احساس مردہ ہوتا چلا گیا۔ یہلے نگاہ کا تجاب اُنھا، پھرٹر کیوں سے مسکرا ہون کا تبادلہ ہونے لگا۔ اُسے فرنچ زبان نہیں آئی تھی۔ دوائی کی تعلیم پار ہاتھا۔ پہلے مرسلے میں زبان کی تعلیم، پھر یونیورش کی کلامز شروع ہوتا تھیں۔ اس کی ایک کلاس فیلوتھوڑے اور زبان کی تعلیم، پھر یونیورش کی کلامز شروع ہوتا تھیں۔ اس کی ایک کلاس فیلوتھوڑے اور اور بیس اس کے حوائی پر چھاتی جا گئے۔ اور اس سے حوائی پر چھاتی جا گئی۔ اب یہ دونوں یونیورش کے کہتے نیمریا میں مختلف بہانوں سے اس کے جوائی پر چھاتی جا گئے۔ اس کھے اُنھے ہوئے گئے۔ اس کھے آئے ہوتا تھی جو لئے گئے۔ اس کھے آئے ہوتا تھی جھوٹے ٹھی بوانی سے اور اس کے حوائی کی جو لئے گئے۔ اس کھے آئے تھی تھوڑے کی والنا سکھاتی بھی خاصی فرخ کی اور لئے گئے۔

الله كرسول المؤلفي كالرشاد والكل يح ب كدجب دو فيرحرم اليم مي طع بين تو تيسرا ان ك ساته شيطان بوتا ب-شيطان س نوجوان پر پورى طرح ما ب آسي - مدكر مدكا باشنده پورى طرح بور بي ثقافت ش و وب كيا تف - كدكر مده بيت الله يس اس كه نمازي، زمزم كامقدس ياني .... دو آسته آسته حشات وركات كي بر چيز جوانا چاهيا-

اس کی کائل فیلوایک ون اسے اپنے گھر لے گئی۔ اس کے والدین نے اس کی گیا تیاک استقبال کیا۔ کاس فیلونے اپنی بہنوں سے تعارف کرایا۔ اس کے والد نے اس کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ اس معاشرے میں شرم، حیا، غیرت اور حیت نام کی کوئی چیز تیس تھی۔ اب اس کا ہردن فسق و فحور سے آلودہ ہوتا جلا کیا اور دین وائیان کا جناز ونکل گیا۔ وو، پٹی اکثر رائیں ای لؤکی کے ساتھ گزارتے لگا۔ مغربی تبذیب کے جادوتے اسے اندھا کر ویا۔ اس نے وہاں کی عورتوں کے چنگل سے نظفے کی اوٹی کی کوشش بھی نیس کی بلکہ بتدریج اس مادر بدر آزاد فقافت کا اسر بوتا جلا گیا۔

الیک دن اس کی معشوقہ نے کہا: یس اتوار کے دن چرچ جاتی ہوں۔ عبادت کرتی الیک دن اس کی معشوقہ نے کہا: یس اتوار کے دن چرچ جاتی ہوں۔ عبادت کرتی ہوں۔ ہارا تدہب بڑا اچھا ہے۔ آم کے آم تخطیوں کے دام، جیتے تی چاہے گناد کراو، بس پادری کے ساست احتر اف گناد کراو، بس پادری کے ساست احتر اف گناد کراو، بس پادری کے ساست احتر اف گناد کراو، دفوز امعانی نامہ جاری کرد بناہے۔ دہ ای طرح آ ہستہ آ ہستہ عیسائیت کی تبلیغ کرتی رہی، چروو دن آ یا جواس کی زندگی کا سیاہ ترین دن تھا، اس چرج چلنے کی دورت دی گئی۔ وہ اس معاشرے کا اسیر ہوگیا تھا۔ اس نے لی بھرسوچا اور پھرمعا چرج جانے کی بائی بھرا۔

وواتوارکا وان تفا۔اس وان عیسائیوں کی خاص تعداد چرچ جاتی ہے۔ یہ جی اپن گرل فریخ کے ساتھ چرچ جا پہنچا۔ منصوبہ پہلے سے تیار تھا۔ دروازے پرکئی خوبصورت اور نوجوان لاکیوں نے اس کا پر جوش استقبال کیا۔ اس پرحسن و شاب کا جادو چل چکا تھا۔ وہ حسین لاکیوں کی پذیرائی ہے محور ہوگی۔ ان کی معیت میں چرچ کے صدر دروازے میں واقل ہونے لگا تو سب لڑکیوں نے اپنے جینے پرانگی سے صلیب کا نشان بنایا۔ ایک میں واقل ہونے لگا تو سب لڑکیوں نے اپنے جینے پرانگی سے صلیب کا نشان بنایا۔ ایک بوئے اندرداخل ہو۔ اس کی انگی ہے اختیار جینے کی طرف اٹھ گئی۔ اس نے انگی سے سلیب کا نشان بنائے ہوئے اندرداخل ہو۔ اس کی انگی ہے اختیار جینے کی طرف اٹھ گئی۔ اس نے انگی سے جینے پرصلیب بنائی اور چرچ میں وافل ہو گیار اسے خوب معلوم تھا کہ چرچ میں جو چھے ہے وہ برصلیب بنائی اور چرچ میں وافل ہو گیار اسے خوب معلوم تھا کہ چرچ میں جو چھے ہو گیار ان کی انگھوں پر خفات اور مرہوش کے پردے پڑھے۔ اُدھر پادر یوں کی ساتھ اس کے آگے بیجھے لڑکیاں کا خاوت کا بیمائم تھا کہ وہ کے بیماؤ مغارت با نشخ بجررے تھے۔ اس کے آگے بیجھے لڑکیاں

اور را بب تھے۔ایک خویصورت لڑکی اٹھلائی ہوئی اس کی طرف بڑمی،اس کے ہاتھ میں ایک دکش ڈ برتھا جونہا بت خویصورت سنبرے غلاف میں لیعا ہوا تھا، اس حسید نے برتی تظر گراتے ہوئے کہا: ہماری طرف ہے آپ کی خدمت میں بی تحفہ پیش کیا جاتا ہے، تحول فرائے:

اس نے ہوی خوش ولی ہے ہاتھ بو معاویا اور وہ ڈیر تھام لیا۔اب ایک اور نازنین آ کے پڑھی ۔اور مترنم نبھے میں کہنے گئی: ویکھیے تو سبی اس میں کیا ہے؟ پھراس کے زم ونازک باتھ آھے برھے۔ غلاف اتارلیا میا۔ کرشل کے ذیعے میں خالص سونے کی صلیب رکمی مولی تقی۔اس کے کونے ہر رکیٹی ڈوری بندھی مدنی تھی اب اس نازئین نے مسکراتے ہوئے صلیب اضالی اور اس کے محلے میں ڈال دی۔ وہ کچھ کہنا تی ماہنا مگر لڑ کیوں نے أے لب كشائى كا موقع يى نيس ويا اور ير جوش اليال بيا كراس كى حوصله افزائى كى - اب اس کی نی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ غیرشھوری طور برسلیب کا پیاری بن کیا تھا اور عیسائیت کی تعلیم کی طرف راخب مور یا تھا۔مغربی موسیقی کی دھتوں اور تو جوان از کیول کے جمرمت میں شامل ہو کر وہ بندرت این والدین کو تعلا تا جلا عمیا۔ والدین کے قون آتے تے مراب اے ان کی کوئی بروان تھی۔ وقت کا قائلہ تیزی ہے کر رتار ہا۔ اے اس دیار غیر من آئے ہوئے سات سال بیت ع مح محداس دوران اُس کے دل کی دنیا بکسر بدل گی عنی بہمی بھی اُسے ایک نازک ساخیال آتا تفاء کیا میں مسلمان ہوں؟ ..... وہ بار بارسوچتا تفا أور سر جملك وينا تفاسينبين نبين أب من مسلمان نبين جول- اب جن حرج كا وفاوار بول ..... وه اينة آب كو كن جواب دينا تفا ..... ادر بحروه دن بحى آ حميا جب اس كى تعلیم ممل ہوگئے۔اے اب اینے وطن واپس جانا تھا، اس کے بغیر کوئی جارہ تہ تھا، نہ جا ہے ہوئے بھی وہ جدہ کی طرف محو پرواز تھا۔ اس کا ذہن اے کچو کے لگا لگا کر پوچے رہا تھا: کیا تم مسلمان ہو؟ ۔۔۔۔۔تم اس شہر ہے بحثیت مسلمان روانہ ہوئے اور اب عیسائی بن کرواپس جا رہے ہو؟ سارے سفر میں وہ اپنے شمیر کی سرزنش کا مقابلہ کرتا رہا، پھر شیطان اس پر غالب آ گیا۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا: ہاں! میں اب صلیب پہنے رکھوں گا۔ جدہ کے ایئر پورٹ پر اس کی والدہ اس کے گلے لگ کر بے اختیار رور بی تھی۔ اس کے ماتھ پر بوے دیے جا رہی تھی۔ میرے لاڈلے! تم کہاں کھو گئے تھے؟ اس کی بہنیں اور بھائی آئ کتنے خوش تھے۔ گاڑیوں کا قافلہ مکہ مکر مہ روانہ ہوا۔ اس کے اعزاز میں کھانے کی تقریب ہوئی۔ وہ بظاہر اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی بھر پورکوشش کر رہا تھا۔ عزیزوں، رشتے ہوئی۔ وہ بھاہر اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی بھر پورکوشش کر رہا تھا۔ عزیزوں، رشتے داروں، بہنوں اور بھائیوں سے ملاقات کر رہا تھا مگر نہایت بجھے بجھے انداز میں بڑی سرد مہری ہے گئے لگ رہا تھا۔

اگے دن اس کی زندگی پچپلی زندگی ہے بالکل مختلف تھی۔ وہ فرانس میں لڑکیوں ہے فون پرلمبی لمبی باتیں کرتا یا پھرگاڑی لے کرلمبی ڈرائیونگ پرنکل جاتا۔ شروع میں تواس کی مصروفیات پرگھر والوں کا دھیان نہیں گیا گر چند ہی دنوں میں انھوں نے محسوس کرلیا کہ ان کے نورنظر میں تبدیلی آگئی ہے۔ وہ جب ہے واپس آیا ہے حرم میں نہیں گیا۔ نہ طواف کیا ہے نہ عمرہ ، نماز ہے بھی غافل ہے۔ گھر والوں نے نہایت محبت ہاس کی کوتا ہیوں کی طرف توجہ دلائی گراس نے سی ان کن کر دی۔ اصرار بڑھا تو اس نے بڑی ڈھٹائی ہے صاف صاف کہدویا کہ برخض اپنے تصرفات اور عبادات میں آزاد ہے۔ یہ نجی ہوتی اور ذاتی معاملات ہیں ، آپ کوان میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ۔ نماز زبر دی نہیں ہوتی ۔ دین میں جرواکراہ اور زبر دی کا کوئی تصور نہیں ۔ نکٹھ ڈینگڈ ویلی دئیں ''تمھارے لیے

تمهارادین دورمرے لیے میرادین ہے۔

اس کی والدہ اس کے بارے ہیں خت بریٹان تھی۔ جب اے اینے بیٹے کے فاسد خیلات کاعلم ہوا تو اس کی دعاؤں میں اضافہ ہو تیا۔ وہ اکثر روروکر اس کی ہدایت کے لیے د عاکر نے گئی ..... ایک دن اس کی چھوٹی بمین اس کے کمرے میں واخل ہوئی۔ یہ بھائی سے بڑی محبت کرتی تھی اور بڑی لاؤ فی تھی۔ وہ اس وقت اینے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور آ تکھیں بندنھیں۔ دہ کا نوں میں واک مین لگائے مغربی موسیقی من رہا تھا۔ اس کی بہن اس كربسترير بيندگى اور بافتياراس ك كلكى طرف باتحد يوهادياراس في و يكهاك بھائی کے گئے بیل سونے کی چین چک رہی ہے۔ اس نے فوز اچین تھام لی اور دیکھا کہ چین کے آخری سرے برصلیب بنی ہوئی ہے۔ بہن کی چی ٹکل مخی: یہ میں کیا و کچے رہی موں؟ ميتوعيسائيون كا غربي نشان ہے۔ وہ ايك على سائس ميں نجائے كتے سوالات وجيعتى عِلَّ آن ۔ کیا تم میسالی ہو میکے موج مجھی تو نماز نہیں باھے۔ بھائی نے بوری قوت سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ درواز ہ بٹد کیاا درغضب ناک ہوکر کہا: خبروار!ا گرتم نے ایک لفظ بھی زبان يه تكالاتو تمحاري خيرنيس ..... وقت كزرتا جلا كيا . كحر والول كواس كي كمراجيول اور ہے وی نے کے بارے بین سب کچیمعلوم ہو چکا تھا اور ان کی راہیں جُدا جدا ہو چکی تھیں تھر اس كى والدوكى حالت اورتقى ..

ایک دن وہ باہر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ برقع پہناء بیٹے کے کمرے کی طرف کنی اور یولی: بیٹے ایکیاتم جھے اپنی گاڑی پر لے جاسکتے ہو؟ دہ فوز ااٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی والدہ کارک اگل شیٹ پر بیٹھی۔ کا ڈی اشارٹ ہوئی تو اس نے یو چھا: الاں ایکہاں جاتا ہے؟ ماں نے

<sup>🕷</sup> الْكُفرون 6:109.6.

محبت ہے اس کی طرف دیکھا اور پولی: حرم کی طرف۔ میں عشاء کی نماز پڑھنا جاہتی ہوں۔ بیشن کراس کے ہاتھوں بررعشہ طاری ہو گیا۔ اس نے سوجیا کہ میں معذرت کر دول عمر وہ والد وتھی جس کے اوٹیٰ ہے اشارے پر وہ دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ر ہتا تھا۔اس دفت اٹکاریا معذرت کی کوئی گنجائش باتی نہیں تھی۔اس نے بردی ہے د لی ہے کارحرم کی طرف موزی مید میختصر سا راسته أسے بردالمیا معلوم ہور ہا تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کد مس طرح جلدی سے والدہ کوحرم کے قریب اتارے اور وہاں ہے بھاگ آئے ۔کارحم کے قریب بیٹی تو اس نے قدر کے تن ہے کیا: ایاں! بیمال اثر جاؤ، میں تمھارا ای جگہا بخطار کروں گا۔ والدونے اس کی طرف شفقت بھری نظروں ہے دیکھیا اور کہنے گئی: میرے مینے!.....ابھی یمی الفاظ کیے تھے کہ اس کی زبان لا کھڑا گئی۔ آبھوں ہے آنسو برنے گئے۔اس نے دکلیر لیجے میں کہا: میرے لخت مجگر! آؤ، میرے ساتھ حرم چلو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کمیا عجب الله رب العزت حمصیں برایت عطا فرما دے جمعارا سجا و من حمسیں لوڑ وے۔میرے میلے! مید چندمنٹ کی بات ہے۔ آ جاؤ ، ابھی ونٹٹ ہے تکراس نے اپنی ماں کی باتوں کوحقارت ہے ٹھکرا دیا۔اس کی وائدہ گاڑی ہے اٹری مروقی ہوئی اور دعا پائٹن موئی حرم کی طرف چل وی۔اس نے گاڑی کا شیشہ بند کیا۔ فرنچ گانوں کی کیسٹ لگا گی۔ کری کی پیشت کو پیچھے کیا اور اس پر دراز ہو گیا۔

قار كمِن كرام! اب ما في كهاني خوداس نوجوان كي زباني شنير:

یہ چند لحات کی بات تھی، آنکھیں بند تھیں، کیسٹ ہے موسیقی کی وُھیں اندر ہی تھیں۔ اوا کک ایک انتہائی وکش آ واز حرم کے مناروں سے بلند ہوئی۔ اس نورانی صدارے مکہ کے بلند وبالا بیاز کونج اشھے۔ بہ حرم کے مؤون شخ علی ملاک بیاری آ واز میں اللّٰهُ الْکَبُرُّ ، لَلْلُهُ جونبی کعبہ مشرقہ پرنظریزی، بین اس کے جال و جمال کی تاب نہ لا سکا۔ با اختیاد کجدے بین کھر اور کیا۔ جھ پر گریہ طاری تھا۔ بین کمن بین کھڑا ہو گیا۔ جھ پر گریہ طاری تھا۔ نمازختم ہوئی۔ بین اٹھ کر ایقیہ رکھتیں اور کا بیں۔ میرے قریب ایک نوجوان نے بچھ بڑے حب بیرے انداز بین و یکھا اور کہنے لگا: میرے بیارے و پی بھائی! تم جس جگہ آ بیٹھے ہو، بیشکرو سپاس کا مقام ہے۔ بیال رب کریم کا محر راحت ہر وقت تمون پر دہتا ہے اور تھا رے دھم و کریم پر وردگار کا بیارا بیارا اعلان ہے کہ وہ ہر گناہ معاف کر و بتا ہے اور تو بر کرنے والوں کی افر بینول فرما تا ہے۔ بیس رور ہاتھا اور نمازی جھے دکھور ہے تھے۔ بیس نے اس نوجوان کا شکر بیادا کیا۔ حرم سے لکلا، محاؤی کی طرف آیا تو و بھا کہ میری بیادی مال ہاتھ بیس جائے تھا وہ ہوں کے اس کے قرار کا تھا اور کری ہے۔ میرے قدم میرا انتظار کر دبی ہے۔ میرے قدم میراساتھ نہیں دے دہے میں تی بینیا تو بداختیار جھک گیا اور اس کے قدمول کو میراساتھ نہیں دے دہے۔ بیس کے قدمول کو

چوضے لگا۔ میں زاروقطاررور با تھا۔ والدہ جھ گئی کہ میں دوبارہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔اس نے اپنے مقدس ہاتھ آسان کی طرف پھیلا دیے۔وہ بار بار کہدری تھی: یا رَبِّ! لَكَ الْحَمْدُ یَا رَبِّ! لَكَ الْحَمْدُ یَا رَبِّ! مَا خَبَیْتَ دُعَایْمِ وَرَجَائِی، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ

"اے پروردگار! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔اے پروردگار! ہرفتم کی ستائش کا تو ہی مستحق ہے۔الجمد للدتو نے میری دعا ومناجات اور میری امیدوں کو خائب وخاس نہیں لوٹایا۔تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔"

میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ والدہ کوساتھ بٹھایا، پھرہم گھر کی طرف روانہ ہوگئے۔ میری آ کھوں سے آنسورواں تھے۔ کفر اورشرک کا میل دھل رہا تھا۔ گھر کے قریب پنچے تو والدہ نے کہا:

يًا وَلَدِي! وَاللَّهِ! مَا جِئْتُ إِلَى الْحَرَمِ إِلَّا أَنْ أَدْعُوَ لَكَ يَا وَلِيدِي! وَاللَّهِ! مَا نَسِيتُكَ مِنْ دُعَائِي وَلَا لَيْلَةً

''میرے بیٹے! اللہ قتم! آج میں حرم میں صرف تمحاری ہدایت کی دعابی کے لیے گئی تھی۔میرے بیارے بیٹے! اللہ کی قتم! مجھ پر کوئی رات الی نہیں گزری جب میں نے تمحاری ہدایت کے لیے دعانہ کی ہو۔''

میں نے گاڑی سڑک کے ایک جانب کھڑی کی اوراسٹیرنگ پر ہاتھ رکھ کررونے لگا۔ حق کدمیرے سینے میں کفروشرک کا شائبہ تک باتی ندرہا۔ اب میں اپنے آپ کو بہت ہاکا پھلکا محسوں کررہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے ساری کیسٹس، تصاویر اور عیسائیوں کے تختے اکشے کیے اور انھیں آگ لگا دی۔ اپنے دل ودماغ سے وہ ساری شیطانی باتیں مجلا دیں جو گزشتہ سات سال سے کرتا آیا تھا۔ اب میراضمیر مجھے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ کچو کے لگا رہا تھا کہتم بدکاری پر کیے آمادہ ہو گئے؟ تم نے اپنے آپ کوان عیسائی لڑکیوں کے حوالے کیوں دیا؟ تم چرچ میں کیے داخل ہو گئے؟ تمھاری غیرت کہاں مرگئی؟ تم نے سے کیے گوارا کرلیا کہ اپنے گلے میں صلیب ڈال لی، حالانکہ قرآن پاک نے اس عقیدے کی مکمل نفی فرمائی ہے:

### ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُيِّهَ لَهُمْ ١٠

'' نہ (حضرت مسے ملیناً) قبل کیے گئے۔ نہ انھیں سولی دی گئی بلکہ حقیقت حال ان پر مشتبہ ہوگئے۔'' "

یہ کیے ہوا؟ ..... کیوں ہوا؟ ..... کیئروں سوالات اُمنڈ پڑے اور میرے ذبن پر چھا
گئے۔ان کا جواب میرے پاس شرمندگی کے سوا پچھ نہ تھا۔ پھر قسمت کے کواڑ گھل گئے۔
میری دوئی ایک ایے نوجوان ہے ہوگئی جونہایت متی اور قوی ایمان کا مالک تھا۔ بیس اُس
کی پاکیزہ باتوں اور حُسن ممل ہے بہت متاثر ہوا۔ بیس نے نہایت مختصر عرصے بیس تین
پارے حفظ کر لیے۔ ہم صبح وشام اکسٹھ رہتے، نماز ادا کرتے، قرآن کریم کی تلاوت
کرتے۔ بیس نے صبح وشام کے اذکار بھی یاد کر لیے۔اس کے اعلی اخلاق نے مجھے اس کا
گرویدہ بنا دیا۔ بیس جب بھی قرآن کریم کی میہ آمیت مقدسہ پڑھتا تھا، آنکھوں سے
گرویدہ بنا دیا۔ بیس جب بھی قرآن کریم کی میہ آمیت مقدسہ پڑھتا تھا، آنکھوں سے
آنوؤں کی جیمڑی لگ جاتی تھی:

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ يَنْتَهُوا يُخْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۗ ﴾

"كفركرنے والوں سے كهدد يجيك كداكر بيلوگ باز آ جا كيس توجو كچھ ہوچكا ہے، وہ

<sup>€</sup> النسآء 157:4.

معاف كرديا جائے گا۔"

مِين آج بھى إس آيت مقدمه كى تلاوت كرتے كرتے بساخة رو پر تا مون: ﴿ قُلْ يَعِبَادِي اللَّهُ مِنْ اَسْرَفُوا عَلَى الفُيهِمْ لَا تَقْمَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُونَ جَمِيْعًا ﴾

" بتادیجے کہ اے میرے بندو! جضوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت ہے مایوں نہ ہوں۔اللہ تمام گنا ہوں کو بخش دے گا۔"

بلاشیہ دین حنیف کی طرف میری مراجعت اللہ رب العزت کے کرم اور میری والدہ ماجدہ کی پرسوز دعاؤں کا بتیجہ ہے۔جواحباب مشکلات ومصائب سے چیشکارے اورخوش باش زندگی کے آرز ومند ہیں، انھیں جا ہے کہ اینے والدین کی دعائیں لیں۔

الأنفال8:38. الزمر39:53.

## عربوں کی مہمان نوازی

عربوں کے ہاں دستورتھا کہ رات کے وقت او نچے او نچے ٹیلوں پر آ گ جلا دیا کرتے سے تا کہ اگر رات کے وقت کوئی مسافر گزر ہے تو وہ اس آ گ کو دیکھ کر مقامی لوگوں کے تھے تا کہ اگر رات کے وقت ان کے ہاں پہنچ جا تا تھا تو وہ اس کی خاطر مدارات میں کوئی کی ند ہے دیتے سید محمود بغدادی نے دوشعراس سلسلے میں نقل کے ہیں جن کا ترجمہ ہیں۔

''ایک آقااپ غلام ہے کہتا ہے: اے واقد! او نچے ٹیلے پرآگ جلا دے۔ رات نہایت سرد ہے، شخنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی بحث کا ہوا راہی تیری آگ کو دیکھ لے۔ اگر تیری اس جلائی ہوئی آگ نے کسی مہمان کواپئی طرف تھینج لیا تو تجھے آزاد کردیا جائے گا۔''ا

مجھی کبھی یہ لوگ بجائے آگ جلانے کے عود اور دوسری خوشبودار چیزیں بھی جلاتے تا کہ جوائے جھو نکے وسیع وعریف صحرا میں دور دور تک مہک پھیلاتے رہیں اور مسافریہ خوشبوسونگھ کران کے پاس پہنچ جائے، پھروہ اس کی ضیافت کر کے لطف اندوز ہوں۔ بعض لوگوں نے اس مقصد کے لیے کتے پال رکھے تتے جورات کے سائے میں بجو تکتے تتے اور دورداز تک ان کی پھیلتی ہوئی آوازیں شب کے صحرا نوردوں کومیز بانوں کے فیموں تک پہنچادی ت

بلوغ الأرب: 78/1.

سنم فتوث

تھیں۔اس طرح وہ ان کی مہمانی کر کے اپنی روح کوسکون بخشتے تھے۔ایک موقع پر ایک شاعر نے اپنے بیٹے کو اپنے کتے کے بارے میں بیدوسیت کی:

'' میرے بیٹے! میں تخجے اپنے کتے کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ اس سے اچھا سلوک کرنا، اس میں بعض خوبیاں ایسی ہیں جو مجھے بہت پہند ہیں۔ان میں سے ایک خوبی بیر ہے کہ جب فضا رات کی سیاہ چا در اوڑھ لیتی ہے تو بید میرے مہمان کو رات کی تاریکی ہی میں میرے پاس تھینچ لاتا ہے کیونکہ اس وقت آگ جلانے والے سوحایا کرتے ہیں۔''

عوالد كے ليے ديكھيے: سيرت خاتم النبيين مائلہ: 234 -

# وعدے کی پابندی

عربوں میں قول وقرار کی پابندی ضرب المثل بن چکی تھی۔ ایفائے عہد کے لیے اگر انھیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑتی تھی تو وہ در لیغ نہیں کرتے تھے۔ اس بات کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب انٹائٹی جب دولت ایمانی سے مشرف ہوئے تو پورا مکہ برافروختہ ہوکران کے مکان پر چڑھ دوڑا۔ مشرکین نعرے لگارہ ہے تھے کہ 'عمر بد ین ہوگیا۔'' سیدنا عمر و بن العاص بڑائٹو کے والد عاص بن وائل سہی بہ حالت دیکھ کرسیدنا عمر فاروق بڑائٹو کے مکان پر پہنچ اور جوم کو چیرتے ہوئے سیدنا عمر بڑائٹو کے پاس آئے۔ انھوں فاروق بڑائٹو کے مکان پر پہنچ اور جوم کو چیرتے ہوئے سیدنا عمر بڑائٹو کے پاس آئے۔ انھوں نے پوچھا: آپ کے گھر پر بیجوم کس وجہ ہے آیا ہے؟ سیدنا عمر بڑائٹو نے انھیں اس محاطے کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ جب یہ سیدنا عمر بڑائٹو کے گفتالوکر کے باہر آئے تو لوگوں سے کہا: ''عمر میری پناہ میں ہے۔ تم لوگ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔'' بیہ بات من کر سارا مجمع حیث گیا اور لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ''ا

عبد و پیان کے احترام کی تصدیق اس واقعہ نے بھی ہوتی ہے کہ رسالت مآب تا گیا ہے کے ساتھ سنز بجرت کے لیے سیدنا صدیق اکبر ڈاٹٹو نے جور ببر مقرر فرمایا تھا،اس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا۔ گو کہ وہ غیر مسلم تھا اور قریشِ مکہ کا ہم مذہب تھا لیکن اس نے اپنا عبد و پیان خوب جھایا، پوری راز داری سے کام لیا اور قریش کے ہرقتم کے انعام واکرام کے لالج

ا ال صحيح البخاري، حديث: 3864. ا

ے مند موڑ کر ویائنداری ہے پروگرام کے مین مطابق رسول الله منافی اور معترت ایو بکر عمد اِتی بناتنا کو مدیند منوره بہلی و یا۔

ال سلط میں اہام مرز وقی نے ایک واقع تکھا ہے کہ سرکار دو مائم ترفیظ نے قبیلہ معز کے لیے قد سرلی کی بدد عافر ، فی سمات سرل تک ہارش کا ایک قطرہ نہ برسانہ نشک سان کی وجہ سے برخرف ویرانی بھیل گئے۔ کو نے کا اتاج اور پینے کا بانی نوبید ہو گیا۔ حالات سے مجبور ہو کر قبیع کے سروار حاجب نے ابئی قوم سے کہا کہ میں کسرتی کے بائ ایران جاتا ہوں کیونہ قطر کی جاور کا دبول اور خشک سالی کی وجہ سے اب یبال رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ توم نے اس کی اس تجو برکو کہند کیا م چانے دہ کسری کے بائی اور اس سے قطر سانی کے خاتے کے اس کی اس تجو برکو کہند کیا م چانے وہ کری ہوئی۔ خاتے کے اس کی اس تی اور اس کے حک میں دینے کی ابور زب ہی گیا۔

کسری نے اس کی درخواست کے جواب میں بہدیتم لوگ قزاتی اور غدرت کری سے خوگر ہو درفتند وضاد پھیلاتے ہو۔ اگرتم میرے ملک میں منٹیم ہو گئے قوتمحاری عددات بدکی وجہ سے میری قوم ورملک کا سکون بھی ہرباد ہوج ہے گا اور میں اپنی قوم کا سکون بھی برباد ٹہیں۔ ہونے دول گا۔

سرو رقبیلہ صحب نے کہا: میں عبد کرتا ہوں کہ جب تک میری قوم تیرے ملک میں رہے گن ایک کوئی ترکت نہیں کرے گی جس سے ملک کے جمن وسکون کو کوئی نصال پیچے۔ سمری نے کہا: کیا اس عبد کا کوئی ضامن ہے؟ حاجب نے کہا: میں اپنے عبد کی صافت کے طور پر اپنی کمان تیرے باس رکھتا ہول۔

سری کے لیے بدبات بوق انوکی تھی۔ کمان گروی رکھنے کا مطلب اس ک سمجھ میں نہ آیاء پھرتھوڑی وہر کے بعد حاجب اپنی کرن نے کر دربار میں حاضر ہوا تو اہلی دربار کمان

و کھ کرہنس پڑے۔ لیکن کسری نے کہا: ہمیں کمان کی عنانت منظور ہے۔

مؤرخین نے لکھا ہے کہ جتنا عرصہ حاجب اپنی قوم کے ساتھ ایران کے علاقے میں رہا، قوم کے ہر فرد نے اپنے سردار کے اس عہد کا پاس رکھا اور کوئی الی حرکت نہیں کی جس سے اس کے عہد کی شکست وریخت ہوتی اور ملک کا امن یا مال ہوتا۔

چند برس کے بعد حاجب مرگیا اور قبیلہ مضر کو اللہ تعالی نے دربار رسالت میں حاضر ہوکر
اسلام قبول کرنے کی تو فیق عطا فرمائی اور رسول اللہ ﷺ کی دعا ہے ان کے علاقے کی
ساری روفقیں واپس آگئیں۔ تمام علاقہ سرسبز وشاداب ہوگیا۔ کھیت لبلبانے گئے۔ تالاب
پانی ہے بھر گئے، چنا نچہ پورا قبیلہ ایران کی سکونت ترک کر کے اپنے وطن میں واپس آگیا۔
پانی ہے بھر گئے، چنا نچہ پورا قبیلہ ایران کی سکونت ترک کر کے اپنے وطن میں واپس آگیا۔
کہا تھے عرصہ بعد حاجب کا بیٹا عطار و کسر کی کے پاس گیا اور اپنے باپ کی ربمن شدہ کمان واپس ما گلی۔ کہا: جس شخص نے کمان گروی رکھی تھی، وہ تو کوئی اور تھا۔ عطار دنے کہا: وہ میرا باپ تھا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ فوت ہوگیا ہے، میں اپنے باپ کی کمان لینے آیا ہوں۔ کسر کی نے وہ کمان واپس کر دی اور ایفائے عہد کی خوشی میں اُسے ضلعتِ

<sup>🛚</sup> سيرت خاتم النبيين مُرَالِيًّا -

### ایفائے عہد کی نا در مثال

امرؤالقیس قیصرروم سے ملاقات کے لیے گیا تواس نے اپنی زر ہیں امانت کے طور پر سمواُل "کے باس رکھیں۔

امرؤالقیس مرگیا توشام کے بادشاہ حارث بن جبلہ غسانی نے امرؤالقیس کی زرہیں لینے کے لیے سوال پر چڑھائی کردی۔ سموال قلعہ شین ہوگیا اور قلعے کے دروازے مضبوطی سے بندکر لیے۔ بدشمتی ہے سموال کا ایک بیٹا قلعہ سے باہررہ گیا۔ اُسے بادشاہ نے گرفتار کرلیا۔ بادشاہ نے سموال کوآ واز دی اور کہا: اگر چہتم قلعہ شین ہو گئے ہولیکن دیکھوا جمھارا یہ بیٹا میرے قبضے میں ہے۔ شمھیں علم ہے کہ امرؤ القیس میرا پچازاد تھا اور میں اس کی میراث کا دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، لبندا اگرتم نے اس کی زر ہیں میرے حوالے نہ کیس تو میں تو میں کم دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، لبندا اگرتم نے اس کی زر ہیں میرے حوالے نہ کیس تو میں تربیان ہوا اور اس سے غور وقکر کے لیے پچھومہلت ما گی۔ بعد میں اس نے قلعے میں اپ پریشان ہوا اور اس سے غور وقکر کے لیے پچھومہلت ما گی۔ بعد میں اس نے قلعہ میں اس خور ہیں اس کے حوالے کر کے اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ جب صبح ہوئی تو سموال نے قلعہ کی فصیل سے کے حوالے کر کے اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ جب صبح ہوئی تو سموال نے قلعہ کی فصیل سے حوالے کر کے اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ جب صبح ہوئی تو سموال نے قلعہ کی فصیل سے حوالے کر کے اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ جب صبح ہوئی تو سموال نے قلعہ کی فصیل سے حوالے کر کے اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ جب صبح ہوئی تو سموال نے قلعہ کی فصیل سے حوالے کر کے اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ جب صبح ہوئی تو سموال نے قلعہ کی فصیل سے حوالے کر کے اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ جب صبح ہوئی تو سموال نے قلعہ کی فصیل سے حوالے کر کے اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ جب صبح ہوئی تو سموال نے قلعہ کی فصیل سے حوالے کی کر بادشاہ کوآ واز دی اور کہا:

پیسیموال بن غریض بن عادیا ۱۱ الاز دی ہے۔ زمارہ بہابلیت کا معروف شاعر اور دانشور تھا۔ مدینہ منور و کے شال میں خیبر کا باشدہ تھا۔ اس کا ایک شعری دیوان بھی ہے۔ شاعر امر وَالقیس سے اس کی وفاوار کی کا قصہ بروامشہور ہے۔ (دیکھیے الاعلام: 140/3)

''اے بادشاہ! میں تجھے وہ زر ہیں کسی قیت پرنہیں لوٹا ؤںگا۔ تیرا جو جی جا ہے' کرلے۔''

بادشاہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کوئل کر دیالیکن سمواُل نے اسے زر ہیں نددیں۔ بادشاہ بے نیل ومرام واپس چلا گیا۔ بادشاہ کے واپس جانے کے بعد سمواُل زر ہیں لے کرامرؤ القیس کے اہل خانہ کے پاس گیا اور زر ہیں اس کے ورثاء کے پر دکر دیں۔ اس کے چندشعر ہیں جن کا ترجمہ بیہے:

' میں نے امرؤ القیس کندی کی زر ہیں اس کے وارثوں کو پہنچا دیں جن حالات میں دوسری قومیں خیانت کرنے پرمجبور ہو جاتی ہیں، میں ان دگرگوں حالات میں بھی اپناوعدہ پورا کرتا ہوں۔''

بيرواقعه تاريخ كي متحدد كتابول مين فركور ب، يحيى: البدء والتاريخ: 203/3، والكامل في التاريخ: 405/1
 405/1 ، وخلاصة الأثر: 279/2 وغيره.

## پاسِ وفا

نعمان بن منذرجیره کا گورنرتها\_اس کا باپ منذر بن امرؤالقیس تها\_منذرکو ''مزد کی''تحریک کا ساتھ ندوینے کی وجہ سے نوشیرواں عادل کے باب نے جرہ کی گورزی سے معزول کر دیا تھا، بعدازاں نوشیرواں نے اپنے عبد حکومت میں اسے بحال کر دیا۔ نعمان نے اپنے دور حکومت میں دو خاص دن مقرر کرر کھے تھے۔ ایک کا نام یوم انتیم (خوشی کا دن) تھا اور دوسرے کا نام یوم البؤس (غم کا دن) تھا۔ یوم انتیم کو جس شخص براس کی اولین نظر پڑتی ، أے وہ سواونٹ انعام دیتا اور یوم الؤس کو جو شخص اے سب سے پہلے نظر آتا، أے وہ قتل کر دیتا تھا۔ ایک روز نعمان بن منذر جنگل میں شکار کے لیے گیا اور ایک گورخر کے چیچے گھوڑا دوڑایا۔اس دوران اس کے سارے مصاحبین چیچے رہ گئے اور بادشاہ وہاں جا پنجا جہاں اُس کی کسی سے کوئی جان پھان نہیں تھی۔ اتنے میں بادل امنڈ آئے اورموسلا دھار بارش شروع ہوگئی۔ بارش سے بیخے کے لیے وہ کوئی جگہ تلاش کرنے لگا۔ اے ایک مکان دکھائی ویا۔ بیہ بنی طے کے ایک شخص حظلہ کا مکان تھا۔ حظلہ اپنی بیوی کے ساتھ اس مکان میں رہائش یذیر تھا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، حظلہ نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ نے اس سے سرچھیانے کی درخواست کی ،اس نے خیرمقدم کیا اور کہا: اندر تشریف لے آئیں۔

حظلہ بچان ندسکا کہ بیمہمان جرہ کا بادشاہ ہے۔اس کے پاس صرف ایک بکری بی تھی

جس کا دور ہدوونوں میاں بوی یہتے اور اس ہر جیتے تھے۔ روایتی مہمان نوازی کی وجہ ہے حظلہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیتو کوئی بہت عظیم الشان غیر معمولی مہمان ہے، لبندا اس کی خاطر خواہ مبمان ٹوازی کس طرح کی جائے؟ بیوی نے کہا کہ میں نے تعور سا آٹا بھار کھا ہے۔ میں روٹی بیکاتی موں بتم یوں کرو کہ پہلے بحری کا دودے دوہ لو، بحراسے ذا کے کردو، چنانچے تعمان کو انھوں نے پہلے وود صابلایا، پھر بھری وج کرے کوشت اور روٹی ہے اس کی معمان نوازی کی۔ جب معمان کھا : کھا چکا تواس کے لیے نہایت آرام سےرات بسر کرنے كا اہتمام كيا يصبح كونعمان وبال سے دخصت بوا تو اس نے آگاہ كيانيس جيرو كا بارشاہ نعمان مول مجمی شمیس میری ضرورت برا نے تو میرے یاس آنا میں شمیس تعماری خدمت کا صلہ وول كارحظلد نے كها: بهت اچعار خاصا عرصه كزر كيا اور بد بات آل كن بوكل - ايك مرتبد ان کے علاقے میں قحط بڑا۔ خت حالی نے ان دونوں میاں بیوی کو بھی آ ربوط ایک دن اس کی بیوی نے کہا: اب تو فاقہ بھی ہر داشت نہیں ہوتا اور مالی حالت بھی روز ہر وزخراب ہو ری ہے۔ جیرہ کے باوشاہ نے تعصیل آنے کو کہا تھا، لہذا اس کے باس جاؤرشا بدءہ ہماری مالی امداد کرے۔ بیوی *کے کینے* ہر حظامہ حیرہ ردانہ ہو گیا۔لیکن سوئے انفاق ہے جب وہ نعمان کے دربار میں داخل ہوا، اس روز ایم الؤس تھا۔سب سے بہلے نعمان نے ای کو و یکھااور پیچان گیا کہ بیووی شخص ہے جس نے برسات کی دات میری بزی خدمت کی تھی۔ اے بہت وکھ ہوا کہ ریآج میرے ماس کیوں آھیا۔ باوشاہ نعمان اُسے نہایت رہ کَ وَتُم کَی حالت میں و کیور ما تھا۔ مظلمہ مجھا کرشایداس نے مجھے پیجاناتیں جواس طرح مجھے د کیور م ہے، چنانچہاس نے اپنا تعارف کرایا۔

نعمان نے کہا: میں نے تعصی پہوان لیا ہے لیکن کاش! تم آج ندآ تے کی اورون

آجائے کیونکہ کی بھم الوک ہے۔ اس نے کہا: چھے قواس بات کا حم ٹیمی تھے۔ تعمان نے کہا کہ گئی تھے۔ تعمان نے کہا: کچھیتی ہو، بٹی مجود ہوں۔ آن کے دن میراسگا میٹا بھی میرے سامنے آجا تا تو بٹی اُ کے بھی میرے سامنے آجا تا تو بٹی اُ کے بھی میر سامنے آجا تا تو بٹی اُ کے بھی میر صال قبل کرول اُ کے بھی تی کہ دیا ہوں کی اُ کہ دیا اور میرا وجود تی باقی خدر ہوتو بھر آپ کا العام واکرام میرے کی نامان نے کہا تھی داکرام میرے کی میکن میرے قانون میں کہ میکن میرے قانون کے تھی تا ہے۔ کھی میرے قانون کے تھی تا ہم میرے تا ہوتا ہے۔

حقلہ نے وض کیا: اگر و بقی میر نے آل کے بغیر جارہ نیس تو جھے مہت دیجے تا کہ بیل ایک مرتبا ہے گھر والوں ہے من سول اورانھیں آخری ومیٹیں کر '' وَل یہ میں ان کے لیے مناسب انتظام کر کے واپی آ جاؤں گئا۔ باوشاو نے کہا: کوئی ضامن دور حظلہ نے ادھر اُوھر دیکھا۔ الیا کی نگاہ شریک بن عمر پر برای سائل کے اس سے حوالت ویا کی ورخواست کی سکن شریک بن عمر نے مفانت اینے سے انکار کر دیا۔ بنی کلب کا ایک تولی ا جس کا نام قراره تا اجد رئا نفاه کھڑا ہو گیا اور باد شاہ ہے کہا نیس اس کی عناات ویتا ہوں۔ نعماج نے حقطہ کو یا مجے سواو مئتیاں ، بہت سامال ومتاع اور ایک سال کی مہلت دی کہ وہ اس دوران و پس آ جائے۔ جب ویک سال کزر نے میں صرف ایک دن ہاتی رہ گیا تو نعمان نے قراد بننا جدع ہے کیا کہ دو مخص تو واپس نیس آیا ، مبلدا کل اُس کی جَ**کہ بچھے ت**ی کر ویا جائے گا۔ قراد نے جواب دیا: اگر آئ کا دن مندموز چکا ہے تو کل کا دن بھی قریب ہے، زیا و دو نہیں۔ آنے ویلے ت کے نے کا تب تقدیر نے کیو کھیاہے ؟ جلدیت تیل مائے گا۔ دومرے دن نعمان بن منذرائے خکم کے معابق بتصاریجا کرتھوڑے پرسوار ہو کر محیک اس جُدا بہنچ جہال وہ اس روز سب سے بہلے نظر میانے والے شخص کو ما کیا کرہ تھا۔ یا دشاہ نے جدا دکوقر او بن اجدع کا سرقلم کرنے کا تھم دیا۔ بادشاہ کے وزیروں نے کہا: جب سخت اس ون کا سورج اپنا مندنہ چھپائے ، اخلاقی طور پر آپ اسے آل کرنے کے مجاز نیس ، لبذا سورج غروب ہوئے کا انظار کرلیں نعمان نے رات تک مہلت دے وی لیکن اس کا ول چاہتا تھا کہ قراد بن اجدع قبل ہوج نے اور حظلہ نے ج سے کیونکہ اس نے موسلا دھار بارش کی رات: س کی مہمان نوازی کی تھی۔

سورن ویک رینک کر جل مغرب بیل چینے کی تیاری کررہا تھا اور رات اپنی رفعی کھول کرانز نے بنی وال تھی۔جلاو نے قراد کے کیڑے اندر بے لیکوار بے نیام ہوگئ۔ بادشاہ كي أيك نكاه أفاآب كي طرف اور وومري جلاوكي طرف تقى \_ وه جابتا تفاك جونبي سورج غروب ہووہ توری طور پر جلاد کو مرتلم کرنے کا تھم وے دے ۔ قرادین اجدع کو نطع، یعنی چزے کے اس فرش پرجس پر جلاد کسی 'قِبْل کرتا ہے، کھڑا کر دیا عمیا۔ اب جلاد ہادشاہ کے اشارهٔ ابروکا منتظر قد که اچا تک دور ہے ایک آ دمی جماگ کر آتا ہو۔ نظر آیا۔ بادشاہ جلاد کو تراد کے آل کا تھم دیے ہی والہ تھا کہ وزراء نے کہا: جب تک معلوم نہ ہوجائے کہ آنے والا شخص کون ہے واس وفت تک اسے تق نہ کیا جائے۔ جب وہ مخص قریب <sup>ہ</sup> یا تو سب نے و یکھنا کہ وہ حفلاتھا۔ بادشاہ نے حفلہ کو دیکھنا تو بریشان ہو گیا۔ اس نے آسے قصر مجری تگاہ ے دیکھا اور کہا: جبتم ایک باقل ہونے سے فائدی سے تصاور بہال سے چلے محتے تھے تو بھروالی کیوں آ مجنے؟ اس نے نورا جواب دیا:"الوقاء" لیتی اینے عبد کو بورا کرنے کے لیے۔ بادشاہ نے بوچھا: وفا کا بیسیق تونے کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا: اپنے بزرگول ہے۔ اس دن سے نعمان نے اسپیٹا آپ کو کھل طور مرتبد مِل کر لیا اور ای روز سے قُل کرنے کا بیہ رداج ختم كرديا\_قراداورحظله وونول كومعاف كرويا اوركبا:

282

سنير يفتوش

### وَاللَّهِ! مَا أَدْرِي أَيُّكُمَا أَوْفَى وَأَكْرَمُ

''واللہ! میں نہیں جانتا کہتم دونوں میں سے زیادہ باوفا اور زیادہ کریم کون ہے۔'' حظلہ نے کہا: میں و چخص ہوں کہ وعدہ پورا کرنا جس کی فطرت میں داخل ہے اور میں احسان کا بدلہ دینے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے پر تیار ہوں۔''

سيرت خاتم النميين طائع ، من :31-28 ، مؤلف: حكيم محود احد ظفر-

## دنیا کی ہے ثباتی

خورنق کی تقمیر کے بارے بیں مؤرخ طبری نے تکھا ہے کہ اس کل کی تقمیر کی وجہ پیتی کہ یزدگرد کسری کا کوئی ایک جگہ بتا ؤجو ہرتم کی یزدگرد کسری کا کوئی ایک جگہ بتا ؤجو ہرتم کی بیاریوں سے پاک ہو۔ حکماء نے اس جگہ کی نشاندہ ہی کی جہاں اب جیرہ آباد ہے۔ کسری نے اپنے بیٹے بہرام گورکونعمان بن امرؤ القیس اللہ کے پاس بھیجا کہ میری رہائش کے لیے اس جگہ ایک گل تقمیر کراؤ۔ اس نے ایک مشہور معمار (Architech) 'سنماز' کو تلاش کیا اور محل کی تقمیر کا کام سونپ دیا۔ جب محل تیارہوگیا تو نعمان معائے کے لیے آیا اور محل کی مضبوطی ، دکشی اور خوبصورتی دیا۔ جب محل تیارہوگیا۔

''سنمار'' اپنے کام کی تحسین و آفرین س کر کہنے لگا: اگر جھے پنہ ہوتا کہتم لوگ مجھے پورا
پورا معاوضہ دوگے اور میرے کام کی اس قدر تحسین کروگے تو میں تمھارے لیے ایسامحل تعمیر
کرتا جوسورج کے ساتھ ساتھ گردش کرتا رہتا۔ نعمان نے تعجب سے پوچھا: کیا تم اس سے
بھی زیادہ خوبصورت محل بنا سکتے ہو؟ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ چنا نچہ اس نے حکم
دیا کہ 'سنمار'' کوکل کے اوپر لے جاکر دھکا دیا جائے اور نیچ گراکر ماردیا جائے۔
معمار 'سنمار'' مرگیا اور نعمان اس محل میں رہنے لگا۔ نعمان کو حکومت کرتے کرتے تمیں

🔳 بينعمان اكبركبلاتا ہے اورنعمان بن المنذ ركا چھاتھا۔ (مؤلف)

منهر فقول

سال بیت گئے۔ایک دن وہ خورنق محل کی حجمت پر ببیٹھا دادعیش دے رہا تھا۔اس نے بیٹھے بیٹھے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔اے بھلوں سے لدے ہوئے باغات، لہلہاتے کھیت، کھجوروں کے اونچے اونچے درخت جھومتے نظرآئے۔وہ اس دل کش اور روح پرور نظارے سے بڑا خوش ہوا۔

پھرا سے یک دم خیال آیا کہ کل جب میں نہیں ہوں گا تو ان تمام چیزوں کا مالک کوئی
اور ہوگا۔ اس خیال نے اسے دنیا کی بے ثباتی کا احساس دلایا۔ وہ سرسے پاؤں تک بل گیا
اور اس کے دل و دماغ کے در سے کھلتے چلے گئے۔ اس نے کل کے پہرے داروں کو چلے
جانے کا حکم دیا۔ مؤرخین بتاتے ہیں کہ جب تمام محافظ اور پہریدار چلے گئے تو اس نے
رات کی تاریکی میں ایک کمبل اوڑ ھا اور ایسا غائب ہوا کہ پھرکی کو کہیں نظر نہ آیا۔ یوں اس
نے میکل ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ ا

الله طاحظة بوتاريخ الاسلام، حن ابرائيم 1 /35 - بيواقعة قدر اختلاف كرماتي تاريخ كي متعدد كما بول من في كورب، مثلًا: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي: 92.91/2 ، البداية والنهاية اور البدء والتاريخ وفيره.

# خدائی خون کے گھناؤنے دعویدار

ایران کے بادشاہ دعویٰ کرتے تھے کہ (نعو ذباللّٰہ) ان کی رگوں میں خدائی خون ہے، لہٰذا ایران کے باشند ہے بھی آنھیں ای نظرے دیکھتے ،ان کے آگے سر بسجو دہوتے اور آنھیں ہر قانون اور نقذ ونظرے ماورا' فوق البشر تصور کرتے تھے۔ مزید برآں ان کا میا بھی عقیدہ تھا کہ بادشاہت ان کا آسانی حق ہے۔

ان سلاطین کا ہرانسان پر پیدائتی حق تھا لیکن کسی انسان کا ان پر کوئی حق نہ تھا۔ تھرانی کے لیے صرف ایک بی خاص خاندان، یعنی کیانی خاندان مخصوص تھا، اس لیے بہی باور کیا جاتا تھا کہ صرف ای خاندان کے افراد تاج وتخت کے مالک ہو سکتے ہیں اور بادشاہت پران کا بیہ حق موروثی اور الہی ہے۔ اگر انھیں اس خاندان میں بادشاہت کے لیے کوئی من رسیدہ خص نہیں ملتا تھا تو وہ اس خاندان کی کسی عورت یا بچ بی کو تاج پہنا دیتے تھے، چنانچہ کسری کی کسی موروثی اور شیر و یہ کے بعد اس کے لئی بوران دخت اور دوسری بیٹی آزری وخت تخت نشین ہوئیں اور شیر و یہ کے بعد اس کے سات سالہ بچ کو تخت شاہی پر بھایا گیا اور ضرو پرویز کے بیٹے فرخ زاد خسروکوشہنشاہ تسلیم کیا گیا، حالانکہ ان دنوں کئی قابل سیرسالار اور سردار موجود تھے لیکن زمام حکومت محض اس لیے ان کے سیر دنہیں کی گئی کہ ان کانسبی تعلق شاہی خاندان سے نہیں تھا کیونکہ مجھا یہ جاتا تھا اور عام پیک کو بھی بہی سمجھایا جاتا تھا کہ ان کے دل ودماغ دوسرے انسانوں عام پیک کو بھی بہی سمجھایا جاتا تھا کہ ان کے دل ودماغ دوسرے انسانوں

Iterary History of Persia Vol. iv : تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو براؤن کی کتاب

ے بہت مختلف ہیں۔ اس وجہ سے فو کاس ( Phocas ) نے جب 610 ء ہیں روی بادشاہ مارلیس ( Maurice ) سے جنگ کی اور اسے قبل کر کے خود تخت پر قابض ہو گیا تو فو کاس نے ایک سفیر کے ذریعے ایران کی حکومت کواپئی تخت شینی کی اطلاع دی۔ اس وقت ایران کے حکومت کواپئی تخت شینی کی اطلاع دی۔ اس وقت ایران کے تخت پر نوشیر وال عادل کا پوتا خسر و پرویز محتمکن تھا۔ خسر و پرویز کو 5910 ء ہیں اندرونی بعناوت کی وجہ سے فرار ہونا پڑا تھا۔ اُس موقع پر مقتول روی بادشاہ مارلیس نے اسے اپنے علاقے ہیں پناہ دی تھی اور تخت و تائے کے دوبارہ حصول ہیں بھی اس کی بھر پور مدد کی تھی۔ اُٹھی دنوں خسر و پرویز نے مارلیس کی اگر کے دوبارہ حصول ہیں بھی اس کی بھر پور مدد کی تھی۔ مارلیس کو باپ کہتا تھا۔ 610 ء ہیں خسر و پرویز دریائے فرات پار کر کے شام کے علاقے ہیں مارلیس کو باپ کہتا تھا۔ 610 ء ہیں خسر و پرویز دریائے فرات پار کر کے شام کے علاقے ہیں داخل ہو گیا اور روی سلطنت کی حدود میں بڑھتا چلا گیا۔ ایرانی فو جیس انطا کیہ کو فتح کر کے دوبائیوں اور یہودیوں کا بڑا عمل دخل تھا کیونکہ وہ روی سلطنت کے خلاف تھے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا بڑا عمل دخل تھا کیونکہ وہ روی سلطنت کے خلاف تھے۔

روی سلطنت کو بچانے کے لیے اعیان حکومت نے افریقی متبوضات کے روی گورز کو خاموش پیغام بھیجا۔ اس نے اپنے لڑکے ہرقل (Heraclius) کو اس مہم پر روانہ کیا۔ ہرقل نہایت راز داری سے آیا، معمولی سی لڑائی کے بعد سلطنت پر قابض ہو گیا اور فو کاس کو قبل کر دیا۔ لیکن ہرقل ایرانی فوجوں کے سیلاب کو نہ روک سکا۔ 616ء تک روی دار السلطنت سے باہر مشرقی اور جنو بی حصہ کھو بچکے تھے اور عراق، شام، فلسطین ، مصرا در ایشیائے کو چک وغیرہ پر صلیبی علم کے بجائے دُرفش کا ویانی اللہ اربا تھا۔

ا ورفش کاویانی کے معنی ہیں: ریشی گوشته طلائی پر کام کیا ہوا کیڑا جوعموماً جینڈے کے سرے پر لگایا جاتا ہے۔ درفضید ن کے معنی لرز نا یا لبرانا ہے اور یہ کیڑا ہوا کے جھو کئے سے اڑتا اور لبراتا رہتا ہے، لبذا بیاسی 44

امرانی حکومت نے روی علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد عیسائیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے ان پر بڑے تخت مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ ان کے مذہبی شعائر کی تو ہین کی گئی۔ تقریباً ایک لاکھ بے گناہ عیسائیوں کو قبل کردیا گیا، کلیسا مسار اور آتش کدے تغییر کیے گئی۔ تقریباً ایک لاکھ بے گناہ عیسائیوں کو قبل کردیا گیا، کلیسا مسار اور آتش کدے تغییر کیے بوا غالم وجابر حکران تھا۔ اے ایک بہاری لاحق ہوگئی جس سے شفایا بی کے لیے وہ لوگوں کے بیسے نگاوا کر اضیں چربی میں تبدیل کراتا اور اپنے زخم پر طواتا تھا۔ اس طرح اے قدرے آرام ملتا تھا۔ اس نے سارے قید یوں کے بیسے ای طرح تکلوائے اور مرجم بنا کر استعمال کرلیے۔ کاوہ کے چار بیچ بھی اس کی ہے رقی کی نموں کر بی تھا۔ اس نے سارے نیز رہو چکے تھے۔ اس نے اس چرے کی گئے دہ اہران کے لیچ بھیا کرتا تھا، پھر بیا بنایا اور اسے سینکڑوں سے رسیدہ اس کے ساتھ بڑتے چلے گئے بیبال تک کے سارا اصفہان اس کا بھو ا ہوگیا۔ پہلے اس نیستکڑوں سے رسیدہ اس کے ساتھ بڑتے چلے گئے بیبال تک کے سارا اصفہان اس کا بھو ا ہوگیا۔ پہلے اس نے اصفہان کے حاکم کو آئی کہا بھو ا ہوگیا۔ پہلے اس کو آئی کر کا بیان سلطت فرید وی اجران میں جو اپ کردی اور اس جو نگرے کا مورٹ کے ایک کر کا بیان سلطت فرید وی ایک کردی کو تی کہا دران ہو اپنی بھو ابوگیا۔ پہلے اس کو تقریبان سے کا کہ کو ابوگیا۔ پہلے اس کو تارین کے ایک کی طامت خیال کر کے کو تارین کے اور شید چکدار بنادیا۔ اس وقت سے اس جھنڈے کو ان میں کا دران ورانی میں کو دانی "می کو دانی" میں کو دانی " آرر بایا۔

سے جینڈا پردگرداریان کے آخری بادشاہ تک اس کے قبضے میں دہااوراس قدر میش قیمت ہوگیا کہ زمانے مجرکے جوہری اس کی تشخیص قیمت سے عاجز آگئے چونکہ مال غنیمت سے جو کچھ ہاتھ آتا تھا اس کا ایک حصہ دفرش کا ویانی پر پڑھا دیا جا تا تھا ، اس لیے چڑا جواہرات سے تھیپ کر بوسیدہ اور نظروں سے پوشیدہ ہوگیا۔ چار ہڑار ہرس تک سے جینڈا قائم دہا۔ 6 ججری میں اس کی بھی قضا آگئی۔ خلیفہ دوم عمر بن خطاب خالا کے عبد میں جب لشکر اسلام نے مملکت ایران پر تسلط پایا اور دُوش کا دیانی اُن کے ہاتھ آیا تو انھوں نے اس کے جواہر تمام فو جیوں میں تقییم کر دیے اور اس چڑھ کے وجلا کر خاکستر کر دیا اور فرمایا: ویکھوا کوئی چیز اللہ دصدہ باشریک کے سوایہ طاقت نہیں رکھتی کہ کی انسان کی مدد کر سکے، اہذا اب جو شخص کی اور اور اُن کی جہنڈے کی معادت نہیں رکھتی کہ کی انسان کی مدد کر سکے، اہذا اب جو شخص کی اور اور کی جہنڈے کی معادد کتا ہوں کی اگل کر دیا جائے۔ بس سے ماجرا اُس ورش کا ویانی کا جس نے شاہنا ہے کو مزیدار اور قصہ خوانوں کو اس کا گرفتار بنا دیا۔ (اس کی تفصیل تاریخ کی متعدد کتا ہوں میں کھی معلوبات ان کتابوں کے علاوہ ذیادہ قرادہ قربات کے مقید سے کی جین

سے اور ان کی مقد س صلیب کی اصل ککڑی جن کے متعلق عیسا یُوں کا عقیدہ تھا کہ سیدنا سے طابعہ اسے علیدہ اسے طابعہ ا نے اس برجان وی تھی ، چھین کرا برانی دار السلطنت مائن جھیج دی تی۔

اس وقت ایرانی فاتح فسرو پرویزایت آپ کو کیا سمجتنا تھا؟ اس کا انداز و فسرو پرویز کے اس خط سے میزنا ہے جواس نے بیت المقدل سے ہرقل کو کھا:

"سب خداؤں سے بڑے خدا اور تمام روئے زمین کے مالک خسر و کی طرف سے
اس کے کینے اور بے شعور بندے جو آل کے نام! تو کہنا ہے کہ بچھے اپنے خدا پر مجروسہ
ہے اگر ایسانی ہے تو جیرے خدا نے بروشلم کو میر ہے ہاتھ سے کیوں نہیں بچایا؟"
اس خد کے ایک ایک لفظ سے امرانی بادشاہ کا تھیر اور غرور فیک رہا تھا۔ اسی دوران
ایرانی جزل سین (Sain) نے تجویز جیش کی کہ برقل صلح کا ایک تا صد شہنشاہ امران کی خدمت میں روانہ کرے میہ تجویز برقل اور اس کے مشیروں نے بری خوشی سے قبول کرلی
خدمت میں روانہ کرے میہ تجویز برقل اور اس کے مشیروں نے بری خوشی سے قبول کرلی

" بھے یہ بات ہرگر تبول تیں بلکہ میں جا ہتا ہول کہ خود ہرقل زنجروں میں بندھا ہوا
میرے تخت کے یہ چ پڑا ہوا ہو۔ میں روئی حکمران ہے اس دقت تک سلے نہیں
کروں گا ہدب تک وہ اپنے سلیس خدا کوچھوڑ کرسودج دیوتا کی پرسٹش نہ کرے۔"
ایرانیوں کے بال تعدد از دواج کا عام رواج تھا۔ ایک خص کے لیے بیویوں کی تعداد ک
کوئی حد نہتی ۔ ہر خص اپنی آمدنی کے مطابق بیویاں رکھ سکتا تھا، البند غریب آدی کو صرف
ایک بیوی پر تناعت کرنا پڑتی تھی۔ خسرو پردیز کے بارے میں علامہ طبری نے لکھا ہے کہ
اس کی تین ہزار بیویاں تھیں۔ ان کے علاوہ ہزار بالویٹریاں تھیں جو بادشاہ کی ہر طری سے ضدمت کارہ
ضدمت کرتی تھیں اور تھی وسرود کا جادو جگاتی تھیں۔ اُس کے باس تین ہزار خدمت گارہ

آ ٹھ ہزار پانچ سو گھوڑے (ابن اثیر نے پچاس ہزار لکھے ہیں) سات سوساٹھ ہاتھی اور ہارہ ہزار خچر تھے جبکہ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے برتنوں کا کوئی ثنار نہیں تھا۔

سری کے تاج کی تفصیلات مختلف کتابوں میں درج ہیں۔ بیخالص سونے کا تھا۔ اس کا وزن کئی من تھا۔ الماس، یا قوت، زبرجداور دوسرے قیمتی جواہرات ہے آراستہ تھا۔ وزنی ہونے کی وجہ سے بادشاہ اسے سر پراٹھا ہی نہ سکتا تھا، لہٰذا تاج، تخت کے اوپرایک طلائی زنجیر میں لاکار ہتا تھا۔ کسری پردے میں تخت پر بیٹھ کرا پنا سرتاج میں داخل کر دیتا تھا۔ اس عمل کے بعد پردہ ہٹا دیا جاتا تھا اور حاضرین اس کی ہیبت اور دہشت سے مجدہ ریز ہو حاتے تھے۔

حافظ ابن کثیر وشاشنے نے لکھا ہے کہ 16 ججری میں مدائن کی فتوحات کے بعد سیدنا عمر فاروق وٹائٹونے بیتاج سراقہ بن مالک وٹائٹو کو پہنایا تھا۔

خسرو کے مقرر کردہ گورٹر آ ذربائیجان کے پاس جو اموال تھے، اس کی تفصیل ہیہ ہے:

"خسرورت سے زائد فالتو مد میں ہیں لا کھ دینار، پانچ لا کھ دینار کا سونے چاندی کا
سامان، چھ لا کھ دینار کے جواہرات، خراسان، عراق، فارس اور آ ذربائیجان کا کوئی
ضلع اور شہر ایسانہیں تھا جس میں اس کی جاگیریں، مکانات، سرائی اور زمینیں نہ
ہوں۔ تمیں ہزار خچر اور گھوڑے تھے، دولا کھ بھیڑیں، سترہ سوترک، یونانی اور حبثی
غلام اور چودہ سولونڈیاں۔ "ا

ملک میں اخلاقی وریانی اور انار کی پھیلی ہوئی تھی۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی،شرم و حیا

<sup>💵</sup> الكامل في التاريخ لابن الأثير: 492/1 . 🗶 البداية والنهاية: 67/7.

<sup>💵</sup> ايران بعدماسانيان ، ص:504,503\_

اور غیرت و حمیت کا جنازہ فکل چکا تھا۔ اخلاقی گراوٹ اور گندگی کا اندازہ اس واقعے سے
لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روز مزدک انے بادشاہ قباد ہے، جواس کا پیروکار بن چکا تھا، کہا کہ
آئ تیری بیوی جونو شیرواں عادل کی ماں تھی، میرے پاس رات بسر کرے گی۔ اگر چہ قباد
ایران کا مطلق العنان حکمران تھالیکن مزدک کی صحبت نے اسے اتنا ہے حس، بے غیرت اور
دیوٹ بنا دیا تھا کہ اس نے مزدک کی بیہ حیاسوز تجویز بلاتا بل قبول کر لی اور اپنی بیوی ایک
رات کے لیے مزدک کے حوالے کرنے پر راضی ہوگیا۔ نوشیرواں کو باپ کی اس بے غیرتی
کا پند چلاتو وہ بے قرار ہوگیا گروہ بے بس تھا۔ مال کی عزت محفوظ رکھنے کے لیے پچھنیں
کرسکتا تھا۔ وہ نہایت نیاز مندی سے مزدک کی خدمت میں صاضر ہوا، اپنے ہاتھوں سے اس
کے موزے اتارے، اس کے پاؤں کو بوسے دیے، پچر نہایت لجاجت سے مزدک کی
خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ اہل ایران کی مادر ملکہ اور خاتون اول کی آبروریز کی نہ
خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عوض جو پچھآپ چاہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نوشیرواں کی
میلیاجت تجری درخواست مزدک نے قبول کر لی اور اس کی ماں کو چھوڑ دیا۔

ا مزدک ایک گراہ ایرانی قلت فی تھا۔ 487ء میں پیدا ہوا۔ اس کے نظریات نہایت بجیب وغریب تھے۔ وہ خالق کا کتات کوا پی ہوں اہور مزدا' کے نام ہے موسوم کرتا تھا، کہتا تھا کہ 'اہوز مزدا' نے تمام انسانوں کو برابر سرابر پیدا کیا ہے۔ او پی بین 'اہور مزدا' کے نام ہے موسوم کرتا تھا، کہتا تھا کہ 'اہر من' کا پیدا کردہ ہے۔ وہ این گر ت نظریات پر ایمان رکھتا تھا اور انھی نظریات کا پر چارکرتا تھا۔ زرتشی مُوبدوں (آتش پرستوں کے مُل ) اور کا ہنوں کا جائی دشمن تھا۔ جانوروں کو ہلاک کرنے کی ممانعت کرتا تھا۔ املاک کی مسادی تقسیم پرزور دیتا تھا۔ اس نے اپنے عہد ہیں بینظریہ عام کردیا کہ بچے پیدا کرنا صرف خوش جمال مردوں اور خوبصورت مورتوں تی کو زیبا ہے۔ ایران کے بادشاہ قباد کے بیشے خسر ونوشیرواں نے مزدک کو 528ء میں اس کے لاکھوں مریدوں سمیت ہلاک کردیا۔ 191ء میں روس میں جواشتر اکی انتقاب آیا، کہنے کوتو کہا جاتا ہے کہ دوہ کارل مارکس اور لینن کے قلر و جہد کا نتیجہ تھا گین بغور دیکھا جائے تو اشتر اکیت کے ڈائٹرے مزدک ہو کا سرنظریات سے مطبخ نظر آتے ہیں۔

ائن اخیرنے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ بادشاہ قباد جب مزدک کا بیرہ کا رہو گیا تو اس نے ا ئی سلطنت کے تمام گورٹروں کوائی تحریک میں شمولیت کی وقوت دی۔ جیرو کے گورٹر منذر نے باوشاہ کی دعوستہ تفکرا دی۔ باوشاہ نے اسے کورنری سے معزول کر دیا۔ پیجھ عرصہ بعد قباد مر گیا۔ نوشروال تخت نقیس ہوا۔ نوشروال اسنے باپ کے عقیدے سے بہت بیزارتفا۔ ' وشیرواں نے لوگوں کواسیے در بار میں جا ضری کا اوزن عام ویا۔ اتفاق سے دوممتاز شخصیتیں مجھی انتھی دریار میں حاضر ہو نمئیں۔ پہلے مزدک حاضر ہوا، پھرمعزدل گورنر حیرہ متذرین امرؤ القيس \_نوشيروال ان دونول كو د كچه كرخوشي ہے انجيش برا اور بول: ميري زندگي كي دو آرز و کی تھیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ وونوں تمنا کیل بوری ہونے واف ہیں۔ مروک نے یو چھا:شہنشاہ! وہ کون می دوآرز دکمیں ہیں؟ نوشیرواں نے جواب دیا! ایک آرز وتو پیقی کہ اس غیرت مند محض متذرکواس کے منعب پر بحال کر ووں جس نے تیری وعوت کو محکرایا تھا۔ دوسری آرز ویتھی کہ میں ان زند پیٹول کوموت کے گھاٹ اتار دوں جنھوں نے ملک میں اخلاقی براہ روی مجیلا دی ہے اور عورت اور دالت کوسب کی مشتر کہ چیز بنا دیا ہے۔ مزوک جافیا تھا کہ ملک میں میرے ماتنے والوں کی آکٹریت ہے اور بادشہ اس اشترہ کی تحریک کوشتم نہیں کرسکتا ، البغران نے کہا کیا تیرے بس بیں ہے کہان تمام انسانوں کوموت کے گھاٹ اور رے جواس تحریک ئے رکن ہیں۔ بہ جواب من کرنوشیر دال ایک دم غصے ہے نے قابو ہو گیاا در جیخ کر بولا:

"اوزائیے کے بینے! تو بھی تک پہال زندہ سلامت موجود ہے۔ اللہ کی متم! تیری جرابوں کی بدیوابھی تک میری ناک میں موجود ہے۔ جب میں نے اپنی ماں کی عصمت بچانے کی خاطر تیری جرامیں اُ تاریں اور تیرے متعفن پاؤی کو بوسد ویا تھ توتيرے ناپاک وجود کی سراندہ میراد ماغ مھٹنے لگا تھا۔"

چنانچینوشیرواں نے اسی وقت حکم دیا کہ اس کا سرقلم کر دیا جائے اور اس کی لاش سولی پر لاکا دی جائے تا کہ لوگ اس ملعون کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس کے قبل کے بعد کچھ مزد کیوں نے ملک میں شورش ہر پاکرنے کی کوشش کی لیکن نوشیرواں کے حکم سے ایک دن میں ایک لاکھ مزد کی قبل کردیے گئے۔

مزدک اوراس کے پیروکاروں نے لوگوں کی جودولت اور جائیدادیں چینی تھیں، وہ اصل مالکوں کو واپس کی گئیں۔ اس طرح مزد کی فتنہ نوشیرواں کی دلیری ہے اپ انجام کو پہنچا اورلوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔اسی دن ہے اُسے نوشیرواں عادل کے لقب ہے ملقب کیا گیا۔ ■

یہ ہے مختصری داستان اس ملک کی جس کا بادشاہ اپنے آپ کو''سب خداؤں سے بڑا خدا اور تمام روئے زمین کا مالک'' کہتا تھا، أُنَّا وَ لَا غَیْدِی کا ڈ نکا بجاتا تھا اور جس کے بادشاہ خسر و پرویز کے القابات غرور اس حد تک پہنچ گئے کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ طاغوت و تکبر میں ڈوبے ہوئے بیالفاظ بھی منسلک کر لیے:

'' خداؤں میں انسان غیرفانی اور انسانوں میں خدائے لا ثانی، اس کے نام کا بول بالا، آفتاب کے ساتھ طلوع ہونے والا اور شب کی آئکھوں کا اُجالا!'' \*

شاہانِ ایران اپنے آپ کومن جانب اللہ اور اپنی ذات کو جملہ اختیارات کا سرچشمہ قرار دیتے تھے۔ان کے اختیارات اس قدر بے لگام تھے کہ باوشاہ، اس کی ماں اور بڑی ملکہ کو کلی اختیار تھا کہ جس شخص کو جاہیں کوئی جرم ثابت کیے بغیر تختۂ دار پر لٹکا ویں۔ان کے اس

📧 الكامل في التاريخ لابن الأثير:1/434-436 . 🗷 ايران يعبد ساسانيال اس 338.

ظالمان فعل پرکی فخص کوصدائے احتجاج بلند کرنے کی قطعاً اجازت نہتی ، چنا نچدا کیہ مرتبہ
ایک باپ نے اپنے چارلڑ کے میدان جنگ بیں بھیجے۔ ان بیں سے ایک بھائی نے بادشاہ
سے درخواست کی کدان کے پانچویں بھائی کو بیاجازت دے دی جائے کہ وہ امور زراعت
کی گرانی اور بوڑھے والدین کی خدمت کرے۔ لیکن ''نازک مزاج شابان تاب خن
ندارڈ' بادشاہ کی طبع نازک پر بیہ بات نہایت گرال گزری قصرشاہی سے فوراً تھم صادر ہوا
کداس پانچویں بھائی کو دوحصوں میں کاٹ دیا جائے اور جس راستے سے شکرشاہی کو گزرنا
ہے، اس کے ایک طرف اس کے اوپر والا حصہ اور دوسری طرف اس کا پنچے والا حصہ لوگوں
کی عبرت کے لیے رکھ دیا جائے، تھم کی تقیل ہوئی، تمام لشکر اس نو جوان کی لاش کے دو
کی عبرت کے لیے رکھ دیا جائے، تھم کی تقیل ہوئی، تمام لشکر اس نو جوان کی لاش کے دو

بیہ خدائی خون کے دعویداروں کی مکروہ تاریخ کی ایک ملکی ہی جھلک!

جو پچھ ہم نے بیان کیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں اس کی نا قابل تر دید شہادت موجود ہے، مثلا: اس طلح میں انہوں ہیں اس کی نا قابل تر دید شہادت موجود ہے، مثلا: اس طلح میں البدایہ والنہایہ، البدء والتاریخ، الکائل فی التاریخ، تاریخ طبری اور تاریخ این ظلدون کے اور اق و کچھے جاسکتے ہیں، البتہ ہم نے یہ معلوبات سیرت خاتم النہین تافیق، می : 39- 45 ، مؤلف محکیم محمود احمد ظفر ہے کی ہیں۔
 کی ہیں۔

## امرائے روم واریان کی عیاشیاں

تاریخ بتاتی ہے کہ اپنی رعایا ہے رومی حکومت کا برتاؤ نہایت سفا کا نہ تھا۔ ان کے شہری اور انسانی حقوق غصب کر لیے گئے تھے۔ سرکاری نیکس ادا کرنے کے لیے وہ اکثر اوقات اپنی ادلا دکوفر وخت کرنے پر مجبور ہوجاتے تھے۔ غلام بنانے اور برگار لینے کا عام رواح تھا۔ ای برگار کی بنیاد پر رومی حکومت نے وہ ادارے اور کا رخانے تھیر کیے جو رومیوں کا کا رنامہ سمجھے جاتے ہیں مختصر لفظوں میں یوں کہہ لیجے کہ رعایا کے لیے رومی حکام کی حکومت برترین نحوست اور شدیدترین عذاب تھی۔

رومی اور اریانی سلطنوں کے اعلیٰ حکام کے سرول پرشہوانی خیالات اور عیاشیوں کا بھوت سوارتھا۔ ان دونوں حکومتوں میں مصنوعی بجڑ کیلی تہذیب اور پُر فریب زندگی کا ایک سیلاب امنڈ آیا تھا جس میں ہرشخص سر سے پاؤں تک غرق تھا۔ عیش وعشرت کے سوا ان حکومتوں کے امراء ورؤساء کا کوئی کام ہی نہ تھا۔ تکلفات زندگی، سامانِ آ رائش اور اسباب تعیشات کی ان کے ہاں وہ بہتات تھی جس کی قلم کو تاب نگارش نہیں۔ سرکی پرویز کے شبتان میں ہارہ ہزار عورتیں تھیں۔ اصطبل میں بچاس ہزار اصیل گھوڑے، محلات اور بھاری فقدی اور جواہر کا تو اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ سرکی کا قصر ابیش نوشیر وال نے بنوایا تھا، اس کی تقییر میں روی، یونانی اور اس زمان زمانے کے دوسرے متدن ممالک کے فین تعمیر کی تمام نزاکتیں اور رعنا ئیاں صرف کردی گئی تھیں۔ یوگل پانچ دالانوں اور بڑے بڑے گئیدوں پر

مشمل تن اور ہر آن اپنی عظمت وجال کا تفارہ دکھا تا رہتا تھا۔ اس کے سامنے کا حد یک سو پہاس میں مشرق اور ہر آن اپنی عظمت وجال کا تفارہ دکھا تا رہتا تھا۔ اس کے سامنے کا حد کی جدب کسر کا اندازہ مشکل ہے۔ مسلمانوں نے جب کسر کا اندازہ مشکل ہے۔ مسلمانوں نے جب کسر کا اندازہ مشکل ہے۔ مسلمانوں نے جب کسر کا اور مختلف سامان تغیش اپنے ساتھ لے کر صوائن بھا گئے۔ اس کے عدادہ کو رہمی بہت سامنی خوائن خوائے سے مسلم نول کو تمین کھرب دیتار مطلق سوائن خوائن ہو گئے۔ اس کے عدادہ کو رہمی بہت سامنی خوائن اپنے آیا تھا جس کی مایت کا اندازہ مورضین سے ۔ اس کے عدادہ کو رہمی بہت سامنی سامنی ہو تا ہو تھا جس کی مایت کا اندازہ مورضین نے بیس کھر ب دینار سے زیودہ لگانی ہو تا ہو ہو اس کے جارہ کی ایت کا اندازہ مورضین اپنے آیا تھا جس کی مایت کا اندازہ مورضین اپنے اس کے عدادہ کو ہو تا ہو وہ اس کہ در گلت، بے بھی ادر پریشانی کی جارت جس بھی اس کے جارہ کی ادر پریشانی کی جارت میں بھی اپنے ساتھ جو بھی ہے گئے تو وہ اس کہ در گلت، بے بھی ادر پریشانی کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی در شار کا اندازہ کیا جارت کی در شارکا اندازہ کیا جارت کے در شارکا کھی ہو تا کہ در شارکا کھی ہو تا کی در شارکا کھی ہو تا کھی ہو تا کہ در شارکا کھی ہو تا کہ در شارکا کھی ہو تا کھی ہو تا کھی ہو تا کہ در شارکا کھی ہو تا کہ در شارکا کھی ہو تا کہ در شارکا کھی ہو تا کھی ہو تا کہ در شارکا کھی ہو تا کی در شارکا کھی ہو تا کہ در شارکا کی تا کہ در شارکا کھی ہو تا کی تا کہ در شارکا کی تا کہ در شارکا کی تا کہ در شارکا کھی ہو تا کہ

"بزوگرد اینے ساتھ ایک ہزار بادر چی سید ہزار گویے، ایک بزار چیتوں کے عافظ ایک بزار چیتوں کے عافظ ایک بزار ہوتوں محافظ ایک بزار باز دارادر بہت سے دوسرے لوگ سلے بھ گا۔ اور خدام کی بیاتحداد مجھی اس کے فزویک بہت کم تھی۔ "

وہ نے ماتھ کتی نقلی لے گیا؟ اس کی تفعیل نہیں می لیکن اس کے ہمر اق خدام کے بچوہ سے انداز و لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے کھر ب روپید لے سے ہوگا۔ اس روپید کے بی ہوگا۔ اس روپید کے بی ادھر اُدھر بھا گیا رہا۔
روپید کے بی اوسے پر وہ اپنے بی ملک میں کی سال تک ادھر اُدھر بھا گیا رہا۔
آخر وہ سیدنا عثمان بالٹونے عہد خلافت بیس ایک جی والے کے جاتھوں قبل ہوا۔ دم اور تے وقت اس کی ولی مالت بیتی کداس کی جیب میں مجوز کی کوئی بھی شقی۔

<sup>📧</sup> ایران جیدسر ما نیان چس 🐧 .

سني فتول

علامہ طبری نے نقل کیا ہے کہ اہل ایران سروں پر جو کلاہ رکھتے تھے، وہ کئی کئی لا کھ دینار کے ہوتے تھے۔ انھوں نے اپنا معیار زندگی اتنا اونچا کر لیا تھا کہ ایک شخص اپنی ذات اور اپنے لباس کے محض ایک جھے ہی پر اتنارہ پیر صرف کرتا تھا جس سے پوری ایک بستی پرورش پاسکتی تھی۔ ہرمز کے ایک کلاہ کی قیمت ایک لا کھ دینارتھی جس میں مختلف متم کے جواہرات بڑے ہوئے تھے۔ شاہ جرہ کسرئی کا ایک عزیز تھا، اس کے کلاہ کی قیمت بچپاس ہزار اور رستم جو کسرئی کا وزیر دفاع تھا، اس کے کلاہ کی قیمت بچپاس ہزار اور رستم جو کسرئی کا وزیر دفاع تھا، اس کے کلاہ کی قیمت ایک لا کھ دینارتھی۔ علیہ

ان حکمرانوں کا موازنہ حکومت اسلامیہ کے خلاف سے سیجیے تو آپ پر اسلام کی حقانیت اور باطل کی صلالت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔

المعلق مولانا عبد الحليم شرر: 1/48 المين عالم المولانا عبد الحليم شرر: 1/48-

## .....اورانصاف اپنی معراج کو پہنچ گیا

علامہ حافظ ابن کثیر رفظ اپنی مایہ نازتصنیف 'البدایہ والنہایہ' میں رقم فرماتے ہیں کہ سلطان محمود بن سبکتگین کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے جان کی امان پاکر عرض کیا کہ آپ کا بھانجا میری ہوی پر عاشق ہے۔ جب جی چاہتا ہے، وہ زبردتی میرے گھر آ جاتا ہے۔ اس نے میری ہوی سے ناجائز تعلقات قائم کرر کھے ہیں۔ اس کے خوف کھر آ جاتا ہے۔ اس نے میری ہوگ کارروائی کرنے کے لیے تیارنہیں۔ میں نے ہرطرف کی وجہ سے کوئی حاکم اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیارنہیں۔ میں نے ہرطرف کوشش کی، امراء سے ملا، وزراء سے شکایت کی گرمیری تمام کوششیں ناکام رہیں۔ اس کے شرے مب پناہ مانگتے ہیں، اس لیے میں آپ بی سے انصاف کا طالب ہوں۔ سلطان محمود سبکتگین نے میشرمناک واقعہ سنا تو اُس کا خون کھو لئے لگا۔ اس نے شکایت کرنے والے سے کہا کہ آئندہ جونہی میرا بھانجا تمھارے گھر آئے، فورا الجھے اطلاع وینا۔ اس بات کی قطعا پروانہ کرنا کہ رات ہے یا دن۔ پھر سلطان نے اپنے سیکرٹری کوطلب کیا اس بات کی قطعا پروانہ کرنا کہ رات ہے یا دن۔ پھر سلطان نے اپنے سیکرٹری کوطلب کیا

اور حکم جاری کیا کہ تمام سیکورٹی والوں کو اطلاع کر دو کہ جب بھی بیفریادی آئے، اسے فور ًا میرے پاس پہنچادیا جائے۔ دو دن گزرے، رات کا کچھ حصہ بیت چکا تھا کہ وہ شخص سلطان محمود کے کل آپہنچا۔

دو دن گزرے، رات کا چھے حصہ بیت چکا تھا کہ وہ حص سلطان حمود کے کل آپنچا۔
سلطان سور ہا تھا۔ اے جگا کر بتایا گیا کہ فلال شخص آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا
ہے۔سلطان فوراً اٹھااور فریادی کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہوگیا۔ گھر میں داخل ہوا تو اس

نے اپنے بھانجے اور عورت کو ایک ہی بستر پر یکجا پایا۔ کمرے میں شمع روش تھی۔ سلطان نے فریادی ہے کہا کہتم چیچے ہٹ جاؤ۔ اس کے بعدوہ آگے بڑھا اور شمع گل کردی، پھروہ بجلی کی طرح اپنے بھانجے کی طرف لیکا اور پلک جھیکتے ہی اس کی گردن تن سے جدا کردی۔ اب سلطان نے آواز دی: جلدی سے پانی لاؤ۔ وہ شخص پانی لے آیا تو سلطان نے بے تا بی سے یانی پیا۔

اُس شخص نے سلطان کو قسم دے کر پوچھا کہ آپ نے آتے ہی شع کیوں بجھائی؟
سلطان نے کہا: تیرا ناس ہو! یہ میرا سگا بھانجا تھا۔ میں اے ذرئے ہوتے نہیں و کھے سکتا
تھا۔ میں نے سوچا ، ہوسکتا ہے ، اس کی شکل دیکھ کر مجھے رقم آ جائے اور میں تقاضائے عدل
پورانہ کرسکوں۔ اس شخص نے اگل سوال کیا: آپ نے اے ذرئے کرتے ہی پانی کیوں ما نگا؟
سلطان نے جواب دیا: جب تم نے مجھے میرے بھانچے کے فعل بد کے بارے میں
اطلاع دی تھی ، میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمھاری مدد نہ کرلوں ، مجھ پر کھانا پینا حرام
سے میں اُسی وقت سے بیاسا تھا، اس لیے میں نے فوراً یانی ما نگا۔

اس شخص نے عادل سلطان محمود کو بڑی دعائیں دیں اور اس واقعے کی کسی کو کا نوں کان خبر نہ ہوئی۔

قارئین کرام! بیہ ہمارے نیک حکمرانوں کے کردار کی ایک جھلک! انھوں نے حق و انصاف کے معاملے میں اپنے اور برگانے میں بھی کوئی تمیزر وانہیں رکھی اور عدل وانصاف کا تر از و ہمیشہ سیدھار کھا۔

<sup>■</sup> البداية والنهاية 634/15 و طبقات الشافعية الكبرئ 321/5\_

# قصی کے کارنامے

مکہ مکر مدین درختوں کو کا ثنا زمانہ جاہلیت ہیں بھی ممنوع تھا۔ اہل مکہ بیت اللہ کے قریب اپنے مکان نہیں بناتے تھے۔ وہ اس کے قریب دات کو آرام کرنے کو بڑی ہے اوبی اور گتاخی تصور کرتے تھے۔ چنانچے شہر کی آبادی بیت اللہ سے بچے دور شبی حصہ میں تھی۔ چونکہ آبادی قریب نہتی اس لیے بیت اللہ کے ادگر دور ختوں کے بچوم نے اس پورے علاقہ کو گھیر رکھا تھا۔ ہر طرف کیکر کے درخت اور بیریاں تھیں۔ رہائش کی جگہ کو تو سیع کی ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول تا تا تا ہے جدا بجرقصی بن کلاب نے 440ء میں مکہ پر تسلط حاصل کیا۔ اس نے بل بنو جرہم کوئی دو ہزار ایک سوسال تک مکہ میں حکومت کرتے رہے۔ پھر بنو فرزاء نے ان سے حکومت چھین کی۔ ان کا افتد ارتین سوسال تک مکہ میں حکومت کرتے رہے۔ کے اطراف میں قریش کی چند شاخیں باقی رہیں۔ مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تو لیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ پھرقصی نے مکہ کے والی طلیل بن جیش فرزا کی کی بیٹی بھی سے شاد کی کر اور ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ پھرقصی نے مکہ کا افتد ارسنجال لیا۔ یہ نہایت زیرک اور کی جھرار آدی تھے۔

انہوں نے مختلف قبائل کے ساتھ روابط کو مضبوط کیا۔ حتی کہ قیصرروم کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے۔ انہوں نے مکہ کی تغییر نو کا منصوبہ بنایا۔ لوگ بیت اللہ کے اردگرد پیدا ہوجانے والے جنگل کو کاشنے سے ڈرتے تھے۔ کیونکہ ان کے عقیدہ میں اسے کا ثنا ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ چنانچ قصی نے سب سے پہلے خود کلہاڑا چلایا اور لوگوں سے کہا کہ بے شک درخت کا شنے ممنوع اور ناجائز ہیں۔ لیکن ان درختوں کے کا شنے سے جمارا مقصد آبادی ہے بربادی نبیں ۔ تعمیر ہے تخ یب نبیں ۔ لوگ قصی کی اس بات سے مطمئن ہو گئے۔ درختوں کو کاٹ دیا گیا۔اورایک نقشے کے مطابق شہر کی تغمیر شروع کی گئی۔قریش کے بہت سارے قبائل اورافراد مکہ سے باہر رہائش یذیر تھے۔انہوں نے قریش کواطراف مکہ سے بلا کر پورا شہران برتقبیم کر دیا۔ خالی ملاث بنائے۔اور ہرایک خاندان کوایک ملاث دے دیا۔جس پر انہوں نے ایے مکانات بنائے قصی کا ایک نمایاں کارنامہ حرم کعبد کے شال میں وارالندوہ کی تعمیر کا بھی ہے۔ بیا لیک وسیع وعریض عمارت تھی۔جس کا درواز ہ حرم میں کھاتا تھا۔مختلف مواقع پر اہل مکہ کے نمائندے جمع ہوتے اور باہمی مشورہ سے مختف مسائل کاحل پیش كرتے اور پيش آمدہ سياى معاشرتى معاشى اور عمرانى مسائل ير الفتكو كرتے۔ اى دارالندوه مین مختلف ساجی تقریبات کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ نکاح اور ختنہ وغیرہ کی تقریبات ىبېيں منائى جاتى تھيں \_قريش كى كوئى لڑكى جب سن بلوغت كوپېنچتى تو اس كويبال لايا جا تا اور قوم کے بزرگ اے اوڑھنی اڑھاتے اور یردہ کا تھم دیتے تھے۔

اس مقام کو کے کی پارلیمنٹ کا درجہ حاصل تھا۔ پھر آیک وقت ایبا بھی آیا کہ ایک دن ای دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع ہوا اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔جس میں بید فیصلہ ہوا کہ اسلامی دعوت کے علمبر دار کا قصہ بہ عجلت تمام پاک کر دیا جائے۔ گر اللہ تعالی نے اپنے رسول کو کفار کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رکھا اوران کی دعوت اپورے جزیرہ نمائے عرب میں پھیل گئی۔

قص ك طالات ك تنسيل ك لي ركامي البداية والنهاية 210/2 254 والبدء والتاريخ 109/4 والكامل في التاريخ 557/1 وغيرها.

# هجي توبه!

علامدابن جوزی مخطیم بن ابراہیم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حبیب فاری کے پاس آیا اور بڑے تکبراور رعب سے کہنے لگا: میری بات سنو! حبیب فاری نے کہا: بتاؤ! کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرے تین سودرہم تم پر واجب الاوا ہیں، فوراً اوا کروورنہ میں قاضی کی عدالت میں تمھارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا اور شمھیں لوگوں میں رسوا کروں گا۔ حبیب فاری کہنے گے: میرے عزیز! میرے اور تمھارے درمیان آج تک کہی کوئی ملا قات بی نہیں ہوئی، کوئی لین وین نہیں ہوا، نہ بھی میں نے تم سے کوئی قرض لیا، مجھ سے تین سودرہم کیسے، کیوں اور کس کھاتے میں ما تگ رہے ہو؟ تمھارا مطالبہ سفید جھوٹ، سراسرظلم اور صریحاز بادتی ہے۔

وہ خض بولا: بس تعصیں مجھے تین سو درہم دینے ہیں، کان کھول کر سن لو، میں ہر صورت میں بیر تھی ہے۔ اس سے کہا کہتم کل تک اپنے مطالبے پر دوبارہ غور کرلو کہ کیا واقعی شخصیں مجھ سے بیر قم لینی ہے۔ ادھر میں بھی سوچتا ہوں۔ گھر میں اپنے اوراق دیکھتا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ میں بھول چکا ہوں اور مجھے میرے اوراق میں کوئی ایسی تحریل جائے جو تمھاری بات کی تھد ایق کرے، تاہم میری یا دداشت کے مطابق میرا ایسی تحریل جائے جو تمھاری بات کی تھد ایق کرے، تاہم میری یا دداشت کے مطابق میرا تمھارالین دین کا کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا۔

حبیب فاری ای گرتشریف لاے اور سارے صابات چیک کیے، ایک ایک ورق کی

جائج پڑتال کی مگرکوئی ایس چزنہیں ملی جس سے اس محض سے دعوے کی تصدیق ہوتی ہو۔ یہ ستجاب الدعوات محف منظم آدمی رات سے بعد انھوں نے وضو کیا، مصلے پر کھڑے ہوئے۔ دور کعت نماز بڑھی، پھراللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بھیلا دیباور دعاما تگی:

"اے اللہ ااگر میخص اینے تول ش سیا ہے تو پھر جھے اس کا حق والی کرنے کی تو نئی عطافر ما اور اگر میجھوٹا ہے تو اس کے ہاتھ شل کر دے تا کہ لوگوں کو میرا بھے اور اس کا جھوٹ معلوم ہو جائے۔"

اگلا دن طلوع ہوا تو اچا تک ہزا جھیا تک منظر نظر آیا۔ اس محض کو لوگوں نے اپنے
کدھوں پر اٹھایا ہوا تھا کیونکد اس پر فالج گر گیا تھا اور اس کا آ دھا جسم بالکل شل ہو گیا
تھا۔ اس محض نے آتے ہی حبیب فاری سے کہا کہ کیا آپ نے پہچانا؟ میں وہی محض
ہوں جس نے کل آپ سے دھونس ، دھا تدلی اور زیادتی کرتے ہوئے تین سوورہم مائے
تھے۔ بچ کی وہم احق نہیں تھا جو میں آپ سے ما عک رہا تھا، ند میں نے آپ کو بھور
امانت ویے ، ند آپ نے مجھ سے کوئی قرض لیا، ند میرا آپ سے کوئی لین دین تھا، ہی
میرے بی میں آئی کہ آپ چونکہ ایک معروف اور شریف آدمی ہیں، لوگوں میں آپ کی
ہوی عزت اور شہرت ہے ، اس لیے آپ میری دھمکی میں آجا کیں گے اور اچی عزت
ہوئے کے لیے میرا مطالبہ پورا کر دیں گے۔

حبیب قدری نے اس سے کہا: کیاتم دویارہ الی حرکت کردھے؟ مجھیے کسی اور مسلمان کو ای طرح ناجا کر دھے؟ اس نے کہا: ہرگز ای طرح ناجا کر تک کردھے اور اس سے قالم اور ناحق مطالبہ کردھے؟ اس نے کہا: ہرگز نہیں، میں تو بہ کرتا ہوں، میں دعدہ کرتا ہوں کہا ہے ہی الی حرکت نہیں کرول گا۔

حبیب فاری نے دوبارہ بارکاء الی میں باتھ اشا دیے اور نبایت لجاجت سے عرض

سنير يفتوث

25

اَللَّهُمَّ! إِنْ كَانَ صَادِقًا فَأَلْبِسُهُ الْعَافِيةَ

''اے اللہ!اگر بیا ہے قول وقرار میں سچاہے تواہے شفایاب کردے۔'' بیدعا کرنے کی دریقی کہ وہ شخص یک دم اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔اس کا مفلوج بدن اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم ہے کسی علاج کے بغیر ہی ٹھیک کردیا، پھروہ یوں چلنے لگا جیسے اے بھی کچے ہواہی نہیں تھا۔

# ظالم كاعبرتناك انجام

ابوقلابہ اطلق بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ شام کے علاقے میں تھا کہ میں نے ایک مخص کی آوازی ۔ وہ چلا چلا کرکہدر ہاتھا:

يَا وَيُلاهُ! النَّار

"باع بربادی!....آگ!....آگ!"

میں ان بد بخت لوگوں میں ہے ہوں جوسیدنا عثمان اٹاٹٹا کے بارے میں فتنے میں جتلا ہوگئے سے۔ میں بحی باغیوں کے ساتھان کے گھر میں گھس گیا۔ جب میں حضرت عثمان اٹاٹٹا کے پاس پہنچا تو ان کی اہلیہ محتر مدنے دہائی دی اور چینخا شروع کر دیا۔ میں نے ان کے مند پرتھیٹردے مارا۔ ان کی اہلیہ نے میرے لیے فوراً بددعا کی:

قَطَعَ اللَّهُ يَدَيْكَ وَرِجُلَيْكَ وَأَعْمَى عَيْنَيْكَ وَأَدْخَلَكَ النَّارَ "الله تعالى تيرے ہاتھ اور پاؤں كاٹ ۋالے، تيرى بينائى چھين لے اور تجھے آگ ميں جھونک دے۔" یہ بددعا سننے کی دریھی کہ مجھ پر ہراس طاری ہو گیا۔میرا وجودلرزنے لگا اور میں وہاں ہے بھاگ آیا، پھرامیرالمومنین کی اہلیہ کی بددعا پوری ہوگئی۔تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میرے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، میں اندھا ہو چکا ہوں اور اب آخری بددعا کے مطابق جہم میں داخل ہونا باقی ہے۔ میں نے اس سے کہا:

بُعْدًا لَّكَ وَسُحْقًا

"تم ای قابل ہو کہ رحمت ہے دور ہواور جہنم تمھارا مقدر تھبرے۔"

قار کمین کرام! بیہ واقعہ اس وقت کا ہے جب باغیوں نے امیر المومنین سیرنا عثان بن عفان ٹاٹٹو کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھااور آپ کے گھر تک غذا اور پانی کی رسد بھی بند کر دی تھی۔ بیفتنہ آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ 11

ظالموں کوخبردار رہنا چاہیے کہ ظلم اپنا تاوان لیے بغیر نہیں رہتا۔ چاہے کوئی کتنا ہی امیر، طاقتوراور مقتدر شخص کیوں نہ ہو، وہ کسی پڑھم ڈھائے گا تو اس کی سزاضرور بھگتے گا۔ قرآن اور حدیث کے اوراق ہتلاتے ہیں کہ ظالم کو بھی فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ وہ اس فنا پذر دنیا ہیں بھی ہولناک انجام کا شکار ہوتا ہے اور آخرت ہیں بھی اُسے قادر و عادل پروردگار کے حضورا پی سفا کیوں کا جواب دینا پڑے گا۔

ع ....ظلم پرظلم بردهتا بودت جاتا ب!

الاسترة على بيان كيا عدد النصرة في مناقب العشرة " من بيان كيا عد

# غلامول کی خوش بختی!

الله کے رسول سی ای است کوآخری وقت تک بیتعلیم دی که غلاموں، خادموں، فوکروں بلکه ہرطرح کے کمزوروں، غریبوں اور ناداروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور غلاموں کا خاص خیال کیا جائے بلکہ بچ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول سی ای فی وہ پہلی شخصیت بیل جنھوں کا خاص خیال کیا جائے بلکہ بچ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول سی فیل موں کوان کا بیل جنھوں نے اپنے کر یمانہ اسلوب سے غلامی کے بندھن کھول دیے اور غلاموں کوان کا پورا پوراحق دلایا۔ آپ سی ای ایک ایس اسلوب کے ایس اسول وضوا اجلم مقرر فرمائے جو در حقیقت غلاموں کی آزادی پر منتج ہوئے۔ اس کا اندازہ درج ذیل واقع سے کیجیے:

الله كے رسول مُنْ اللہ فائل نے ايك مرتبه اپنے صحابی ابومسعود انصاری الله کو دیکھا كہ وہ اپنے ایک غلام کو لائھی سے مارر ہے ہیں۔ارشاد ہوا:

اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هٰذَا الْغُلَام

''ابومسعود! اچھی طرح سمجھلو! کہ اللہ تعالیٰ تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس غلام پررکھتے ہو۔''

سیدنا ابومسعود فاللهٔ نے بلث کر بات کہنے والے کو دیکھا تو سامنے اللہ کے رسول علی ناراضکی کے تاثر کے ساتھ نظر آئے۔ بہت پریشان ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول علی اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ علی اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ علی اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ علی اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ علی اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ علی اس غلام کو اللہ کے اس اس غلام کو اللہ کا اس کا کہ اس کا کہ کے اس کرتا ہوں۔ رسول اللہ علی کا اس کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ کا کہ کا کہ کو اللہ کا کہ کا کہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کیا کہ کرتا ہوں۔ رسول کا کہ کا کہ کو کہ کرتا ہوں کے کہ کرتا ہوں۔ رسول کا کہ کرتا ہوں کے کہ کرتا ہوں کے کہ کرتا ہوں۔ رسول کا کہ کرتا ہوں کے کہ کرتا ہوں کے کہ کرتا ہوں کے کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کے کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کے کہ کرتا ہوں کرت

فرمايا:

أَمْا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ ، أَوْ لَمَسَتْكَ النَّارُ "خبردار! الرَّمْ ايبانه كرت (آزادنه كرت) تو آگشيس چهوليتي ."

اس واقعیکے بعد ازرُوئے اسلام بیرقاعدہ مقرر ہوگیا کہ جو خف اپنے غلام کو ناخق مارے گا، اس کو اے آزاد کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی حالت پرغور کرنا چاہیے۔ آج ہم میں کتنے سرکش لوگ ہیں جوفنا پذیر جاہ وحشم کے زعم میں لوگوں کو ناخق مارتے ہیں۔ ارباب اقتدار، چھوٹے بڑے حکام اور پولیس والے بے قصور کمزور اور ناتواں لوگوں کو چند ککوں کے لالچ میں پکڑ کرحوالات میں بند کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو دل پر ہاتھ رکھ کرغور کرنا چاہیے کہ کل میں پکڑ کرحوالات میں بند کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو دل پر ہاتھ رکھ کرغور کرنا چاہیے کہ کل جب وہ حشر کے ججوم و ہیجان میں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تو انھیں ان کی سفا کیوں کی گئی کڑی سزا ملے گی۔ قیامت اٹل ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب میزانِ عمل گاڑ دی جائے گی ، سب کے اعمال نامے کھل جا کیں گے اور ہرظلم وزیاد تی کا حساب لگے باتھوں بڑکا دیا جائے گا۔

الله كرسول مُنْ الله كل فدكوره حديث ان سب لوگوں كے ليے درس عبرت وموعظت بجوايين ماتحتوں كوستاتے اور ان كے حقوق يا مال كرتے ہيں۔

<sup>🛚</sup> صحيح مسلم ، حديث: 1659 .

### جمارے خدشات درست ندیجے

امیرالمونین عمر بن خطاب ٹاٹھ نے مجاہدین کو ایرانی سرحد پر ایرانیوں سے مقابلے کے بے روانہ کیا، وہاں بجیب صورت حال پیش آئی۔ ہوا یہ کہ جو نہی اسلای شکر ایرانیوں پر جملہ آور ہوتا اور ایرانی پہا ہوتے نظر آتے تو انھیں اچا تک کی طرف سے کمک پہنچ جاتی اور وہ دوبارہ اپنی قوت مجتمع کر کے مسلمانوں کے سامنے ڈٹ جاتے۔ امیرالمونین عمر فاروق بڑاٹو کو یہا طلاع ملی تو انھیں اس بات سے بڑی تشویش ہوئی۔ آپ کو بتایا گیا کہ ایرانیوں کو ابلہ شہرے کمک پہنچائی جاتی ہوئی۔ آپ کو بتایا گیا کہ ایرانیوں نے شہرے کمک پہنچائی جاتی ہوئے ہوئے اسلور اور دشمنوں پر نگاہ رکھنے کے لیے قلعہ کے بیاں اسلیمحفوظ کرنے کے لیے بڑے بڑے اسلور اور دشمنوں پر نگاہ رکھنے کے لیے قلعہ کے برجوں پر رصدگا ہیں تغیر کررکھی تھیں۔

امیر الموشین نے اُبلہ شہر کو فتح کرنے کے لیے مدینہ سے لشکر روانہ کرنا چاہا گرتمام

بوڑھے اور جوان جہاد کے لیے جاچکے تھے اور مدینہ میں بہت تھوڑے لوگ باقی تھے۔ امیر

الموشین نے مدینہ میں موجود تمام افراد کی فہرست سامنے رکھ کر ہرایک کی صلاحیتوں کا بغور

جائزہ لیا۔ آپ کی نگاہ انتخاب سیدنا عتبہ بن غزوان بڑا گئا پر پڑی جوشروع بی میں اسلام قبول

کرنے والوں میں ساتو ہیں مسلمان تھے اور جضوں نے حبشہ اور مدینہ کی طرف ججرت کی

مقی، انھیں بدر، احد، خندق اور دیگر غزوات میں بھی کار ہائے تمایاں انجام دینے کا موقع ملا

تھا۔ ان کی تکوار اور تیر کا نشانہ بھی خطانہیں ہوا تھا، چنانچے حضرت عمر بڑا گئا نے ان کی کمان

ين تين سوانيس (319) مجابدين كالفكر أكيله رواندكر ديا-

سیدنا عتبہ بن غزوان ٹاٹٹڈ کے لشکر میں ان کی اہلیہ کے عادہ دیگر پانچ مجابدین کی بیگات

بھی شامل تھیں ۔ لشکر نے لملہ شہر کے قریب ایک مرسز جگہ پر پڑاؤ کیا بشکر کے پاس کھانے

کے لیے کوئی چیز نہیں تھی ۔ جب بھوک چیکی تو سیدنا عتبہ بن غزوان ٹاٹٹڈ نے چنداوگوں سے

کہا: کھانے کے لیے کوئی چیز وحویڈ کر لاؤ! ۔۔۔۔ وہ خوراک تلاش کرنے چال دے۔ اس

مرسلے پرایک دلچسپ واقعہ ٹیش آیا۔خوراک کی علاش کے لیے جانے والوں میں سے ایک
صاحب کا بیان ہے:

ہم کھائے کے لیے کوئی چیز تلاش کررہے تھے، چلتے چلتے درختوں کے ایک جمنڈ میں جا پہنچے، وہاں دو منظے پڑے تھے۔ ایک میں تھوری تھیں اور دوسرے میں سفید رنگ کے جھوٹے جھوٹے باریک وانے تھے جن پر ذرورنگ کا چھلکا تھا۔ہم نے دونوں منظے اٹھالیے ادرائٹکر کے باس لے آئے۔

 سنير يفتوش

بھائی جان! میں نے والد محترم سے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ زہر کوآگ پر بھون لیا جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، پھر بہن نے تھوڑے سے دانے لیے، ہنڈیا میں ڈالے اور پنچ آگ جلا دی۔ تھوڑی دیر بعد کہنے گئی: آؤد کھھو! ان کا رنگ سرخ ہوگیا ہے، چھلکا اتر رہا ہے اور اندر سے سفید سفید دانے برآ مد ہورہ ہیں۔ ہم نے وہ دانے ایک بڑے پیالے میں ڈالے تو امیر لشکر نے فرمایا:

"الله كانام كي كركهاؤ ......

ہم نے کھائے تو بڑا مزا آیا۔ بعد میں پتا چلا کدان دانوں کا نام چاول ہے۔

<sup>🗷</sup> حوالے کے لیے دیکھیے: حیات صحاب کے درخشاں پہلو، حصہ موم: 32,31.

#### اس نے میری آئیسیں کھول کر اپنی آئیسیں بند کرلیں

اس رات مجھے انوکھی شرارت سوجھی۔شام کے وقت میں بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک نابینالوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے اپنی ٹانگ رکھ دی۔ وہ ککرا کر گر پڑا۔۔۔۔۔۔اس نے میری جانب رخ کیا، بہت بزبڑا ایا اورنجانے کیا کیا کہتا ہوا چل ویا۔ ۔۔۔۔۔اِدھر میں اِس حرکت پر نادم ہونے کے بجائے ٹھٹھے مار رہا تھا۔۔۔۔۔۔

میں رات گئے گھر واپس آیا تو اہلیہ میرے انتظار میں تھی، اے اس وقت میری اشد ضرورت تھی، ہمیں فوراً ہپتال جانا تھا۔ مجھے و کیچ کراس نے بڑے کرب سے کہا: راشد! تم کہاں تھے؟

312

SPEC

علی نے طفر اجواب دیا: مردخ پر کیا ہوا تھا اور کہاں تھا!.....ا ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا.....

اس نے بھتکل کہا: داشد امیری طبیعت بہت خراب ہے، لگتا ہے والادت کا وقت تریب
ہے۔ اس کے آنسور شدادوں پر جململانے گئے۔۔۔۔ جمعے احساس ہوا کہ بلاشبہ بی خلطی پر تھا۔
میں نے اپنی ابلیہ سے اچھا برتا و نہیں کیا۔ ان ایام میں اس کی دکھے بھال کرنا اور اس کا خیال
رکھتا میرا فرض تھا۔۔۔۔ کاش! بی ان دلول و وستوں کے ساتھ زیادہ وقت نہ گز ارتا۔۔۔۔۔
میں نے یہ خیالات و بین سے جھٹک و بے۔ ابلیہ کو لے کرفور آ ہیتال روانہ ہو گیا۔ دات
در دی تھی میچ ہونے بی تھوڑی دیر باتی تھی۔ ترمیں میری ابلیہ کو ایم دو ارڈیس لے گئیں۔
میں باہر انتظار کرتا رہا، پھر بھے پر خنود کی چھانے تھی۔ میں مبر نہ کرسکا، کھر جانے کا فیصلہ کیا،
میں باہر انتظار کرتا رہا، پھر جھے پر خنود کی چھانے تھی۔ میں مبر نہ کرسکا، کھر جانے کا فیصلہ کیا،

میں کھر آ کرسو کیا۔ تھوڑی دہر بعد ہیتال سے فون آیا۔ جھے بیٹے کی خوشخری دی گئی تو میں فورا ہیتال روانہ ہو گیا۔ میں نے جاتے ہی اہلیہ اور نومولود کے بارے میں پوچھا تو ہیتال والوں نے کہا:تم اس لیڈی ڈاکٹر سے ل لوجواس کیس کی انچارج بھی۔

میں ہوے جوٹی وفروش میں تفار بیٹے کو دیکھنے کا شدید خواہش مند تھا۔۔۔۔ میں نے کہا

کہ ڈاکٹر سے بعد میں ملوں گا۔ پہلے یہ بناؤ کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں اُسے دیکھنا چاہتا

ہوں۔ جواب ملا: پہلے ڈاکٹر سے ملو۔ میں ڈاکٹر سے ملاء اس نے جھے بینضنے کا اشارہ کیا۔ لمبی

تمبید با تدھی، مصبتوں اور پریشانیوں کا ذکر کیا۔ تقدیر پر رامنی رہنے کی گفتیلت جنائی، پھر

اُس نے اچا تک ادر بھیا تک خبر دی: نومولود کی آبھوں میں سوزش ہے۔ ایسا لگنا ہے کہ دو

کبھی بچھ دیکھ دیکھ تہ باے گا، وہ اندھ اہے!۔۔۔۔۔

یے شنتے ہی مغامیرا سر نھنگ گیا۔ ۔۔۔۔ میری آنگھوں کے سامنے رات والا دو نامیا آھیا جس سے میں نے شعصا کیا تھ اور اس کی راہ شرا پی تا نگ رکھ دی تھی۔۔۔۔ بھلا اب میں کیا کہرسکتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کاشکر بیادا کیا اور کمرے سے باہرآ ممیا۔۔۔۔۔اب میرارخ اہلیہ کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ صبر وشکر کا نمونہ بنی ٹیٹھی تھی ۔۔۔۔۔ ہیں نے بار بار تھیوت کی تھی کہ لوگوں کا غداق نداڑایا کرو مفیبت سے بر بیز کیا کرواور چھلیاں نہ کھایا کرو۔۔۔۔۔

ہم اکلے دن ہبتال سے گھر آگئے۔ میں نے بیٹے کا نام سالم رکھا۔ بیرے خیالات کی اسکرین پراس کی فیصیتیں کچھ دریتک چئتی رہیں بھر نجھ گئیں۔ کی پونھیے و جھے سالم سے کوئی محبت نہ تھی۔ میں نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی، بس بیسجھ لیا جیسے وہ امارے گھر میں موجود ہی نہیں۔ ۔ ۔ ۔ جب وہ روج میں اٹھ کر دوسرے کرے میں جا جاتا ۔۔۔ لیکن جبال میں میں بالم کر دوسرے کرے میں جا جاتا ۔۔۔ لیکن جبال میں میں بالم کھی تھی۔ ۔۔۔ بہت بیار کرتی تھی۔ اس کا سے حد خیاں رکھتی تھی۔۔۔ بھے اس سے نظرے تو نہی گریاں کھی تھی۔۔۔ بھی اس سے نظرے تو نہی گھر بیار بھی نہیں تھا۔ ۔۔۔

وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ ساتھ ہوا ہوتا چلا گیا۔ اس نے رینگنا شروع کرویہ۔ اس کا رینگنا عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ جب اس کی عمرایک سال سے زیادہ ہوئی تو اس نے آہتہ آہتہ چانا شروع کیا۔ اس کے چلنے سے صاف پند چانا تھا کہ اس کے پاؤل میں لنگڑا ہن بھی ہے۔ سالم کی معذور یوں کی وجہ سے میرے و بن کے یوجھ میں اضافہ ہوگیا۔

میرے ہاں سالم کے بعد دو اور بیٹے عمر اور خالد پیدا ہوئے ۔۔۔۔ وقت تنی تیزی سے گزرتا ہے، اس کا اندازہ بنی نہ ہوا۔ سا جا سال گزر گئے، میرے نیچ بڑے ہوئے کم میرے شب وروز میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس کا محلول کی مختلول میں میں بناتا بی نہ تھا، ہیٹ دوستوں کی مختلول میں میں میں بناتا تھا۔ ان مختلول کی اصل رونق میں بن تھا۔ ایک مخراجوا تعمیں ہر آن نے تی

شوخیوں سے بنیا تار ہتا تھا۔

میری تمام ترکوہ جیوں کے باد جودا کیہ بستی انگ تھی جو جھے سے بھی مالی تہیں ہوئی اس نے جیشہ میری بہتری کے لیے دعائی ، بھی : راضی کا اظیار نہ کیا۔ آپ کو بٹاؤں وہ کون تھی؟ ۔ دہ میرے بچوں کی مال تھی! ۔ ۔ میری اہلیہ ۔ ۔ جورات کے تک میرا انتظار کرتی تھی۔ میں سالم کے علاوہ دوسرے دونوں بیٹوں سے شدید حجت کرتا تھا مگر سالم سے میرا تعلق واجبی ساتھا بلکہ بچ بچھیں تو نہ ہونے کے بر بیر۔ میں نے اسے کم بی بھی بلایا تھا۔ اس سے بے حدکم بات کی تھی۔ بس میکی ایک بات تھی جس پر میری ہوی کڑھتی تھی ۔ سسالم اور اس کے بھائی اب اسکول جانے کی عمر میں تھے۔ میں نے سالم کو نامیخ بچوں کے اسکول میں واقل کرا دیا، بجروفت گزرنے کا احساس بی نہ دہوا۔ میرا کام وفتر جانا ، کھانا بینا ، سونا اور ورستوں کے ساتھ درت بڑا کر نہ تھا۔

وہ جمعے کا دان تھا، بھی گیارہ بینے سو کرانھا، بھی آئ معمول سے پہلے ہی اٹھو گیا تھا۔ ایک دعوت ولیمہ بھی شرکت کرنا تھی ،اس لیے بھی نے تیالب سی پہنا، معطر نگایا اور گھر ہے باہر جانے نگا۔

یں اپنے کرے سے نکا ۔۔۔ یہ نے دیکھاس لم زار وتھار رور ہا ہے۔ میرے قدم رک گئے۔ میری زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے سالم کورو نے ویکھا۔ وی سال بیت کے تھے لیکن میں نے بھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی تھی۔ اب بھی خواہش بہتی تھی کہ اس کے پاس سے تیزی سے نکل جا کا ۔وہ اپنی والدہ کو بلار ہاتھا، میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ تجانے دہ کوئ ساجذ بہتھا کہ اس کی طرف بڑھا اور ہوچھا: سائم! تم کیوں رور ہے ہو؟ اس نے میری آ دازی تو رونا بند کر ویا۔ جب اسے احساس ہوا کہ میں اس کے آس پاس

آ گیا ہوں تو اس نے بھھٹو نئے کے لیے اپنے ہاتھ واکیں و کی لبرائے کہ میں اس کے قریب تو نہیں ہوں۔

جب اسے محسوں ہوا کہ بین اس کے قریب کی کھڑا ہوں تو دہ ایک طرف سمنے لگا۔ مجھے احس ہوا کہ وہ مجھے ہے دور ہونے کی کوشش کر دہا ہے، میں اس کے قریب تر ہونا چاہتا تھ گراس نے زرخ مجھے رایا۔ شرید وہ مجھے میری ہے جس الاتعاقی اور بیگا تھی کا احس والا دب تھا کہ آپ اتنی کا احس س والا دب تھا کہ آپ اتنی کا احس س والا دب تھا کہ آپ اتنی ہے۔ میں نے کا ایک میں اس کے بعد میرا خیال آیا ہے۔ میں نے کس کا بچھا کیا تو وہ اپنے کم ہے میں چا گیا۔ میں ہمی اس کے بیچھے تیاہ میں نے کیم اس کے بیچھے گیا۔ میں نے کیم اس کے بیچھے گیا۔ میں نے کیم اس کے بیچھے گیا۔ میں نے کیم اس کے بیچھا کیا تھا کہ کہا تھا کہا ہے وہ بیٹا کے انگار کرویا۔ اس کی نظام میں اس کے قریب تر ہوا واس کا خوا ما میا تھ کھڑا ، بیار سے ہو چھا : جنے! بتات کے بیش اس کے قریب تر ہوا واس کا خوا ما میا تھ کھڑا ، بیار سے ہو چھا : جنے! بتات کے بیش بین میں میں کول روز ہے تھے؟

مبرے اصوار پرسالم نے رونے کا سبب بیان کرنا شروع کیا۔ جو ان جو ل ہیں اس ک بت سنتا گیا، مبرے ول کی حاست فیر ہوتی چکی گئے۔ میں بالکل ہکا بکارہ گیا ۔ میرا تنفس حیز ہوگیا۔ آپ کو بتا کال کہ اس کے رونے کا سبب کیا تھا؟ ۔۔۔۔۔ آج اس کا بھائی عمر لیٹ ہو گیا تھا ۔۔۔ وواسے وقت سے بہلے مجد میں لے کر جا یا کرتا تھا ۔ چونکہ یہ بتنے کا دان تھا، اس لیے اسے خدشہ تھا کہ تا خبر ک وجہ سے شاید اسے بہلی صف میں جگہ خد ہے۔

پیمراس نے ممرکو بلایا، پھروالدہ کوآ واز ری سیکن کوئی نہ آیا.... آتو وہ روویا ۔ بین نے اس کے آنسوہ کیکے جواس کی بناؤر آنکھوں سے ہرستے بچے جار ہے بتھے میں اس ک بقیہ مشکونہ من سکا میں نے آھے یو ھرکراس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے اور بوچھا: سالم! تم صرف اس دید سے رور ہے تھے کہ مجد جانے میں دیر ہوگئی ہے؟ اس نے جواب دیا:

جي بان!

میں نے کہا: فکرند کرو۔ آئ تمعارا باپ شمص سجد چھوڑنے جائے گا۔ آئ میں تمعاری انگل بکڑ کرچلوں گا ۔۔۔ سالم جمران رہ گیا ۔ اے بیٹین نہ آیا ۔ اے گان ہوا کہ میں اس سے نداق کر رہ ہوں۔ اس نے اس صور تمال پرتھوڑی دیسوچا، پھراس کی بھکیاں بندھ گئیں۔

جن نے اس کے آنسو پر تخیر۔اس کا باز وقعاما اور گاڑی کی طرف لے کر چلنے لگا۔۔۔۔ مگر اس نے گاڑی میں بیٹھنے ہے انکار کر دیا۔ کہنے لگا: پدر پُررگوارا معجد قریب ہے، میں پیدل ج ناجا ہتا ہوں تا کہ مجھے برقدم پر ثواب لے۔

مجھے یادئیں تھا کہ میں آخری ہارکب مجد کیا تھا تھریے بہلاموقع تھا کہ میں شدامت سے
ز من میں گڑ کیا اور چھے اپنے مقدس پروردگار سے آئی دیر تک انتعلق رہنے پر بری شرمندگ
محسوس بول ۔۔۔۔۔مجد نمازیوں سے بحری بول تھی۔ میں نے ذرای کوشش کی ، سالم کے
لیے بہن صف میں جگدل گئے۔ ہم نے خطبہ جو سنا۔ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ، سالم
میرے پہلوسے لگا حزا تھا ۔۔۔ بکدی ہوچھے تو میں نے اس کے سائے میں کھڑے ہوکر

نماز اداکی.....

نمازختم ہوئی، سالم نے جھ ہے کہا: ذرا قرآن کریم دیجے۔ جس جران ہوا کہ برقرآن

سے بڑھے گا، برقونا بیطا ہے ۔۔۔۔ جس سوج رہاتھا کہ اس کی بات ان کی کردوں گر جس نے

بحث علی پڑھے گا، برقونا بیطا ہے۔۔۔۔ جس سوج رہاتھا کہ اس کی بات ان کی کردوں گر جس نے

بحث علی پڑتے کے بہتے آئے بڑھ کرقرآن پاک کا نسخداس کے حوالے کردیا۔ اب اس
نے کہا کہ سورہ کہف نکال دیجے۔ جس نے قرآن کے اوراق میارک پلٹنے شروع کے، چند
صفحات بلخے ،سورہ کہف سامنے آگئی۔ اس نے قرآن میرے ہاتھ سے لے لیا۔ ادب اور
وقارہ اپنے سامنے رکھا اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کردی۔ اس کی آٹھوں کے دیے

وقارہ اپنے سامنے رکھا اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کردی۔ اس کی آٹھوں کے دیے
مشف ہوا کہ آئر چہ وہ دیکھ نیس سکنا گر اسے بوری سورت ذبانی یاد ہے۔ جھ پر جراقوں
کے در سے کھلتے جلے گئے۔

پھر جھے شدید خباطت محسوس ہوئی۔ بیس نے بھی قرآن یاک کا نسخہ لیا۔ سورہ کہف نکائی۔ میرے اعصاب پر رعمتہ سیماب طاری ہوگیا۔ بیس نے قرآن یاک پر هنا شروت کر دیا۔ بیس نے قرآن یاک پر هنا شروت کر دیا۔ پر هنا رہا۔ بول جول جول پوسٹا گیا، میری آتھوں سے خفلت کے بروے اُٹھت جلے محتے، بچر بیس نے توب کراہنے رب سے اپنی ہدایت کی وعاما گئی بیس اینے آپ پر قربی ندر کھ مکا۔ ماضی کا غبار جھٹ گیا۔ حافظے کے بردے پر بیتے ہوئے واقعات جسلمان نے لگے۔ اپنے گاہ واقعات جسلمان نے لگے۔ اپنے گاہ کے اور خفت وشر سادی نے ایسے پکوک واقعات جسلمان نے لگے۔ اپنے گاہ کے اور خفت وشر سادی نے ایسے پکوک

بعض لوگ منتیں اوا کر رہے تھے .... جھے ان سے ہوی خالت محسوس ہوئی۔ میں نے باتکاف کوشش کی کہ اسے کر میر یا اول، مجھے ان میر میری آواز مدہم ہوئی جل گی۔ اب میں

م میں بھر رہا تھا۔ میرے حق ہے سنگیاں نگل رہی تھیں۔ اجا تک ایک نضا ساید بیضا میرا چیرہ صاف کرنے اگا۔ اس نے میری آتھوں سے آنسو پو ٹیھوڈ الے۔ بیم یہ ابیمًا سام تھا۔ میں نے اسے بینے سے نگالیا۔ اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ اور اسنے ول میں کہا۔ سالم اتم اندھے نہیں ہو ۔۔۔ تدھا تو وراحل میں بول!

پھر ہم واپس گھر ک طرف رواند ہوئے۔ اہلیہ سانم کی وجد سے مقموم میٹھی تنی۔ أسے معلوم نہ تھا کہ آج سرلم کو ہنعہ پڑھانے کے لیے میں سرتھ سانے کیا تھا۔ جب اے بعد جیا ك بمددانون باب بينا كشف مجد ك شفة ال كالنق فورى طور يرسرت بين تبديل بوك اور بحر ميري زندگي مين ايها انقاب بريا بواكه اسان ون سيديري كولي تماز فقد نيس بوقي م میں نے بری سوسائق ترک کروی۔اب میں نے مسجد کے تمرزیوں میں ہے بہتر بن متق انسانوں کو اپنا ووست بنا ایا ہیں نے ایمان کی طاوت چکھی کن سے وین کے حوالے سے بہت تن اہم ہاتنیں سیکھیں، ٹیمرتو یہ جانت ہوگئی کیڈوٹی حلقہ درس اورکوٹی ویٹ ہرد گرام کمیں مجی ہوتا ، میں اس ہے بھی فیرہ نشرنیں ہوتا تھا۔ قرآن کریم کی تلاوت میرا معمول بن میے مہینے میں تم زئم ایک بارقر سن کریم ضرور فتم کرتا۔میری زبان پر اللہ رب العزت كي حمر وثناء ري رئتي ـ اينامانني يادس تو اور زياد و تشرب اور توجه سيه ذكر اؤ کار کرتا کہ شاہر ابتد تعانی میرے سابقہ گناہ معاف فریا وے یہ میں نے لوگوں کے ساتھ کتنا دل آ زارسنوک کیا تھے۔ ان کی نقلیں اتاری تھیں، وپنا کا غداق اڑایا تھا۔ ان پر مواز م ملی تھیں ران کے دورائے آئینے توڑے تھا۔ ، آوا میں من وادی تاریک مل بحنك كيرة بنهاا

اب میں اپنے گفر والول سے بہت قریب ہوتا جلا گیا۔ میر بی ابیدے چیرے کی رونق

لوٹ آئی تھی۔ کہاں اس کا وہ اواس چہرہ جب وہ میرے یارے بیں مغیوم اور متفکر رہتی تھی اور کہاں اب آس کا مسکر اہٹوں کی تھیم وشہنم گنا تا ہوا ضیا یار محمورا اور پھر میر اسالم ایس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکا تا بی نہ تھا۔ گھر بیس بہارآ گئی۔ میرازیاوہ وقت سائم کے ساتھ گزرتا تھا اور بیس انقد تعالیٰ کے انعابات برشکر اوا کرتا تھا۔

ایک دن و کھر تھیوں نے کہا کہ ہم وقوت وین کے لیے دور کی ملک میں جانا جاہتے ہیں، ہم

یعی جارے ساتھ چلو .... میں وقوت وین کے نظیم الشان فریضے سے بے خبر تھا۔ زمین پر

یوجہ بنا بیٹھا تھا۔ کبھی ہمولے سے بھی خیال تہیں آیا تھا کہ دمو تی مشن کے لیے نقش وحرکت

کرنی چاہیے .... میں ذرا متر در ہوا تکران کا اصرار بڑھا۔ میں نے استفارہ کیا اور اہلیہ سے

مشورہ لیا، وہ تو مدتوں سے ختھر و تمنی تھی کہ میں دین تیم کا دائی بن جاؤں۔ ہیراخیال تھا کہ
دہمری روائی پر راضی نہ ہوگی محرمعا مار برعکس لکلا۔

یں اس کے ایمان افروز رد عمل پر بڑا خوش ہوا ..... س نے میری حوسلہ افزائی کی .... کہاں مامنی کہ میں اُسے اطلاع کیے بغیرفت و قبور کے لیے مخلف مکوں میں جایا کرتا تھا اور کہاں زمانتہ حال کہ اب میں اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے جار ہاتھا۔

بین نے سالم سے بات کی و آسے اپنے سفر کا مقصد بتایا اور پوچیعاتم عارا کیا خیال ہے؟ اس نے اپنے چھونے جھوٹے منور ومسکن باز و میرے عظے بیس وال دیے اور کھا: ابوا آپ دعوت الی اللہ کے لیے ضرور جا کیں، چھر بین دعوتی مشن پر دواند ہوگیا.

گھرے نظلے تین مہینے سے زیادہ دن گزر بھے تھے۔اس دوران کھر والوں سے کی دفعہ فول پر بات جیت کی محرنجانے کول سالم سے کوئی بات نہ ہوسکی۔ جب بھی بات ہو آن یا تو وہ اسکول میں ہوتا تھ، یا مجد میں، یا سور ہا ہوتا تھا۔ میر کی تمناتھی کہ میں اس کی آواز سنوں۔

#### باتی بجول سے بات ہو تی مرش سالم کی صداستے کورس میا۔

جب بھی اہلیہ کوفون کرتا، وہ مجھے سالم کی ہا تیں ستاتی تھی۔ کھریس خوشیوں کا جمکھھا لگا جوا تھا، پھرا کیدون ہم نے واپسی کا ارادہ کیا۔ یس نے آنے سے پہلے اہلیہ کوفون کیا کہ بس واپس آ رہا ہوں۔ بچل کا کیا حال ہے؟ سالم کیسا ہے؟ آئ تیں نے محسوں کیا کہ اس کا لہجہ بدلا ہوا ہے۔ وہ شوق اور وہ بے تالی جس کے زیار میں وہ جھے سے ہاتی کیا کرتی تھی، آئ معدوم تھی۔ یس نے کہا کہ سالم کو میراسلام کہنا اور بٹانا کہ یس آرہا ہوں۔ اہلیہ ان شاء اللہ کہہ کرخاموش ہوگئ اور فون بند ہوگیا۔

بی گر وائیں آیا، وروازے پروستک وی۔ ہی پہنم تصورے دیکے بڑا تھی ہوا کہ سب سے پہلے سالم میرااستقبال کرے گا، دروازہ بھی وہی کھولے گالیکن جھے بڑا تھی ہوا کہ سالم میرااستقبال کرے گا، دروازہ بھی وہی کھولے گالیکن جھے بڑا تھیں ہوا گیا۔ اس روز نجائے میرا چار سالہ بیٹا خالد بابا بابا کہتا ہوا میرے ہاتھوں ہیں جھول گیا۔ اس روز نجائے کیوں جھے سینے میں گھٹن کی محسوس ہوری تھی۔ ہیں نے اعو ذباللہ من الشبطان الر جیم پڑھی۔ ہی سنت میں داخل ہوا۔ بیوی استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ اس کا چروار ارا الر جیم پڑھی۔ ہی دری تھی میں کیا ہوا؟ کمنے تھی مراس سے تعنع اور بناوٹ جھلک رہی تھی۔ میں نے یو چھا: فیراؤے ہے جمعیں کیا ہوا؟ کمنے تھی: کوئی بات نہیں۔

اور پراچا تك سالم كاخيال آيا .... سالم كدهر ع؟ ....

ندُهال ہوگئ .... میں کرے سے نگل آیا۔ اپنے آپ پر قالانہ رکھ سکا۔ خوب پھوٹ پھوٹ کررویا ...

معلوم ہوا کہ میرے واپس آنے ہے دو نظتے پہلے سالم کو بخار ہوا تھا۔ اہلیہ نے اسے ہسپتال داخل کرایا، ماہر ڈاکٹر دل ہے علاج کرایا گئر ، مرض بڑھتا گیا جوں جول دوا مہتال داخل کرایا، ماہر ڈاکٹر دل ہے علاج کرایا گئر ، مرض بڑھتا گیا جوں جول دوا کی .... بخار تیز ہوتا گیا ایک ولنا اُس نے آخری ٹیکل لی اور پھراس کی دوح فض عضری ہے برداز کرگئی!.....

> یہ پھول اپنی لظافت کی داد پانہ سکا کھلا شردر محر کھل کے مسکرانہ سکا

سالم نے ہیشہ کے لیے آئکمیں بند کر لیں مگر اس سے پہلے وہ میری غفلت شعار آئکمیں کھول چکا تھا۔

. . . . . . . . .

# پنجی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا

وه یمن کا بزامشهور کا بمن قفا۔ اس کا رنگ کالا بھجنگ اورجیم نہایت موٹا اور بھدا تھا۔ وہ جتنا سیاہ پوست تھا، اتنا ہی سیاہ دل بھی تھا۔اس کا نام عبہلہ بن کعب تھا مگر لوگ اے''اسود عنی'' کے نام سے جانتے تھے۔ پیڅخص بلا کا مکار اور حیلہ ساز تھا۔ اس دور میں اس سے بڑھ کرکوئی شعبدہ باز ندتھا۔ بدرسول اللہ اللہ اللہ کا زندگی کا آخری دورتھا۔ عرب اس زمانے میں عموماً ان پڑھ اور جاہل تھے۔ یمن میں اسلام کی روشنی آ ہستہ آ ہستہ پھیل رہی تھی مگر پھر بھی جہالت عروج بر تھی۔ یمن میں اس وقت دو بڑے کا بمن تھے۔ لوگ ان کا لوہا مانتے تھے۔ان کے بارے میں عجیب وغریب قصے مشہور تھے۔لوگ یہ قصے اپنی مجالس میں مزے لے لے کربیان کرتے تھے۔ایک کائن نصف انسان کی صورت میں تھا،اے شقا کہا جاتا تھا۔اور دوسرا کا ہن حرکت تک نہ کرسکتا تھا، اے سطیحا بولا جاتا تھا۔لوگوں کی اس جہالت کا عبلہ نے خوب فائدہ اٹھایا۔ شعبرہ باز تو وہ پہلے ہی تھا، چنانچہ اس نے ان کا ہنوں کی مدد ے یمن پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ بدشمتی ہے اس کے اردگر دمریدوں کا ایک بڑا ٹولہ جع ہوگیا۔وہ لوگوں کے پاس جا جا کراس کی کرامتوں کے قصے بیان کرنے اوراہے اللہ کا برگزیدہ بندہ کہنے لگے۔شروع میں اس کے ساتھ صرف سات سوآ دی تھے۔ یمن براس دور میں سریٰ کے مقرر کردہ امیر باذان کی حکومت تھی۔ پہلے ہم مختصرٌ ایپہ بتانا چاہتے ہیں کہ یمن میں کسری کی حکومت کیے آئی تاکہ قارئین کرام کو اس علاقے کی تاریخ کا تھیج

عم ہوجائے۔ایک زبانے میں بمن مقبیلہ تمیرے ماتحت تھا۔ ان کے بادشاہ بڑے کہلاتے تھے، پھرشاہ حبشہ نے اپنے دو جرنیلوں اشرم اور اریاط کونوج وے کر بھیجے ۔ انھوں نے حمیر ہے یمن چھین لیا۔ یوں بیعلک عبشیوں کے قیقے میں آ گیا، پھراشم اورار یاط ش جھڑا ہوا توادیا فی اراکیا ما شرم فتح باب جوارای اشرم کان م ابر بدهار بدخیر عیسانی تعاراس نے یمن میں ایک بہت بڑا کلیسا بنایا اور جا ہا کہ عرب کعبے کوچھوڑ کراس کلیسا کا حج کریں۔ ایک قریشی نے اس کلیسا بیس یا خانہ کردیا۔ جب اہر بہ کو بساطلاع ملی تواس نے حلف اٹھایا کہ وہ ہیت انتُد کو تباہ کر دے گا، چنانچہ وہ ہاتھیوں کا غول ساتھ لے کر مکہ کی طرف جل پڑا اور خائب وخاسر ہوا۔ اس کی تفصیل سورئ فیل میں موجود ہے۔ ابر ہدمکہ سے واپسی کے دوران راستے ہی بیں بخت بیار ہو گیا۔ اس کے اعط اسلسل نکڑے نکڑ ہے ہو کر گرتے رہے۔ جب وہ صنعاء بہنچا تو اس کا دل بھٹ گیا اور وہ مر گیا۔اس کے بعداس کا بیٹا باد شاہ بڑے کچرا س کا بھائی مسروق بن ایر ہد باوشاہ بنا\_ یمن کی حکومت کم وہیش سز سال تک صبیعیوں کے ہاتھ میں رہی ، مجرسیف بن ذی برن جمیری قیمر روم سے ان کے خلاف مدد ما تکنے کیا چونکہ جنگ عیسائی تھے، للبڈااس نے ہم مذہب ہونے کی وجہ ہےان کے خلاف مدد دینے ہے اٹکار كياء كجروه ابرانيون كے بادشاہ كسرى كے باس كيا اوراس سے عدد ما كى -كسرى راضى مو عمیا، جنانچه کسریٰ کی مدد ہے حبشیوں سے یمن کا قبضہ حجیز البیا گیا۔مسروق بن ابر ہہ کولُل کر و ہا گھا اور دستور کے مطابق سیف بن ذکی برن کو بادشاہ مقرر کیا گھا۔عرب ہر جانب سے میارک باد دینے آئے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف ملکوں پر مسریٰ کے نائب مقرر نتھے۔ یہ سلسلہ سی طرح چیتا رہاحتی کہ ایٹد کے رسول طافیا کی بعثت ہو گی۔ صنع حدیدیے کے بعد انٹد کے رسوں ٹائٹیڈائے جن امراء اور بادش ہوں کو خطوط ارسال فرمائے، ان میں ایران کا شہنٹاہ خسرو برویز بھی شامل تھا۔اس نے جب خط برحانو دیکھا کہ آپ مُلاَثِمَ نے کسری کے نام سے بہلے اپنا نام کھا ہے۔ اس برخسرو برویز بہت فضیناک ہوا، اس نے محط بھاڑ ویا اوراینے بمن کے گورٹر باؤان کو لکھا کہ جب شمیس مید مطلطے تو جزیرہ نمائے عرب کے اس مخص کی طرف دوآ دمی بھیج وہ جواہنے آپ کو نبی مجھتا ہے تا کہ وہ اے گرفآر کر کے میرے باس لے آئیں۔ ہاذان نے ووجھدار میٹر کئے آ دی مدیند بھیجے۔ اس نے ہدایت کی کدان کے باس جاؤ جونبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دیکھووہ کیسے جیں۔اگروہ جموٹے ہیں تو مرفاركر ك خروك باس لے جاؤ۔ اور وہ عيمعلوم بوں تو مجھ ان كے معاملے كى اطلاع دوتا كه مين اس برغور وْفَرَكرون روه دونون مدينه بينيجانو آب نَافِينَا كُونَها بيت التلجير حالات من يايا۔ وه مديند من أيك ماوتك رئے۔ انحول في رسائيد ماب تافيل كو باؤان كا بينام كينيايا تو آب نے از روئ وي انعين بتايا كرآج منكل كى رات 10 جمادى الماولى 7 ہجری کومیرے رب نے تمعارے آتا کوئل کردیا ہے۔ وہ دونوں بولے: پچھ ہوٹل ہے میہ آب تلك كيابات كررب بير؟ آب اللكان فرمايا كرتم اس كى تصديق كراو-ادهر باذان کوجب بداطلاع کمی تو اس نے کہا: اگر بیٹیریج ہے تو پھریہ سیچ نی ہیں ..... پھر چند ونوں کے بعد کسریٰ کے بینے کا خط آ میاجس ہی اس نے لکھا کہ میں نے اپنے باپ کوتل كركے افترار پر بھند كرليا ہے۔

اللہ کے رسول ٹائٹیٹائے دعدہ فرمایا تھا کہ اگر باذان اسلام قبول کرنے تو حکومت ای کے پاس رہے گی، چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کرلیں۔اللہ کے رسول ٹائٹیٹا نے اپنا دعدہ بورا کیا اور افتد ارباذان ہی کے پاس رہنے دیا۔

باذان کی وجہ ہے بمن میں اسلام کی روشی بھیلی گی اور آپ تُلَقِرہ نے حطرت معاذ بن جبل، حضرت ابوموی اشعری اور دیگر صحابہ ٹھائی کو کہلی کے لیے بھیجا۔ باذان وفات پا گیا تو اللہ کے رسول تُلَقِیٰ نے اس کے بیٹے 'مشہر'' کوصنعا ءاور بعض دوسرے صوبوں پر تا تب مقرر کیا۔ محابہ کرام افاقة کن کے لوگول کو تعلیم ویتے رہے۔ وہ دین طنیف کی تبلیخ و تعلیم کے ایک محابہ کرام افاقة کی سن کے لوگول کو تعلیم کے ایک شہر سے دوسرے شہر شقل ہوتے رہنے تھے۔ یہ سب پھواللہ کے رسول تالیق کی زیائے اس معظر عام پر حمودار موان کے ساتھین اسود عنسی معظر عام پر حمودار موااور اس نے طاقت بکڑی۔

اس نے اللہ کے رسول طُفِق کے کارندوں کو لکھا کہتم نے جارا جو علاقہ جھیا ایا ہے اور جنتا مال جنع کیا ہے، وہ سب والیس کروہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، مجروہ تجالات کی طرف بردها، وبال فبعند كيار بحرصنعا وكالتصدكيا، وبال اس كاستابله شهر بن ياذان عاموا برقستی ہے اس لڑائی کا متیمہ اسووننسی کے نق میں نکلا۔ ''مشیر' کو تکست ہوئی۔ ووشہید ہو گیا اور اسووعلی نے یمن بر کمل بعد کرلیا۔ یمن سے بہت ہوگ مرتد ہو کراسود کے جمعند سے نے جع ہو گئے۔ اس نے "شیر" کی بیوہ" آ ذاد" سے زیردی نکاح کرلیا۔ بدنہاہے حسین وجميل، كي مسلمان، نهايت تيك سيرت اور صالحه خاتون تقي \_ معترت معاذ بن جبل عليَّة صنعاء سے ابوموی اشعری منتلا کے ساتھ حضر موت عطے گئے۔ اس دوران صنعاء کے مسلمانوں نے ایج ایمان کو چھیائے رکھا۔ آ ذاد کو اسود عنسی ہے بخت نفرت بھی۔ جب اللہ کے رسول ناٹلٹی کوان واقعات کی اطلاح کیٹی تو آ ب نے یمن کے مسلمانوں کو اسورنشسی پر حمله كرف كاتقم ديا- ادهر اسونسي في ابناا فقد ارمضبوط كرليا اور بر كمريس اي جاسوس داخل کرویے۔شہری بود آ وادیے بھی بری حکمت عملی سے کام لیا۔اس نے فرعوان کی بوی آسد کی طرح ابنا ایمان جیائے رکھا۔ اسود بھی اس براعتاد کرنے لگا۔ اسود سے حاشید نشينول مين ايك ايراني النسل مخض فيروز تفار وهشركي بيوه آ ذاد كا وود عشريك اور چهازاد مجی تھا۔ جب مجی دوائی بہن ہے ملنے جاتا تو وہ عملد کےظلم دستم کی شکایت کرتی ،اس کے غلط عزائم ہے آگا و کرتی۔ ادھر مسمانوں کی فوج کے سید سالار ''وَبَر بِن یُحسُّس تحسي" بھن بي قرمه داريول سے شاقل نديتھے۔ ان كا آؤزاد اور فيروز سے مسلسل رابطه تھا۔ یہ اس وقت کی بات سے جب اللہ کے رسول عزیم مخت بھار تھے اور آ ب کا آ خری دفت آ چکا تخد. مسلمان ان کی تیارداری شن مصردف تصره ادهر فیردز اورامیره آ ذاویش عمله اسودننس کو تھانے رکانے کا پر دگرام طے پا گیا۔ ممبلہ کے اردگرد س فذرکڑ ایہرہ ر ہتا تھا کہ اسے تن کرنا ناممکنٹ میں ہے تھا۔ آ ذاو نے فیروز کوئل میں ایک ایسی نگ وتاريك جَدْر بنائي جبرل كوئي محافظ ميس ووتا تفا اوروه مناسب وقت تك وبان جيب سكتا تفار آ ذاو نے فیروز کو بیغام جمیحا کرتم فلاں ون فلاں وقت ای میگہ چنج حاور میں اس رات عبملہ کوخوب شراب یاد وُل گی ، نیتجنّا س کی عقل ماری جائے گی۔ اے ارد گرد کا کوئی ہوش بی کنیں رہے گا۔ ای مجیم نم اے قبل کر وینا۔ نیروزمقررہ وقت برکل پینچ گیا اور اپنی تکوار لیے مقررہ تک جُدیمی جیب کرات ہونے کا انظار کرنے لگارات کو مبد مونے کے ليے آياءاس كے محافظ كل مح كونوں يرتعينات تصاور حسب دستور بيرووے رہے تھے۔ اس نے سونے سے بہیں حسب معمول خوب شراب نوشی کی اور دھت ہوکر بستر ہی کر کیا۔ جد تی اس کے خرانوں کی خوف ک آ واز آئے گئی۔اجعر فیروز سی وفت کا منتظر تھاء آ ذار نے چداغ جلا رکھا تغاداس نے اپنی آلوارسنجانی اور پوری قوت سے عبہا پر وار کیا۔ وہ تک کی طرٽ آئي شدت ہے وُ کرايا که اس قتم ئي د ن خراش آ دار نبھي نه کڻا ئي تھي۔عبهد کہ گرجدار چین دورتک وقبی چی منس محافظ چوکنے ہو گئے۔ وہ عبد کے کرے کی طرف دورٌ منعه اوحر فيروز في دوياره مجر ور واركيا جو كاري ثابت جواه أس ووران مي قطالوار سنبالے دروازے تک آپنچے۔ وہاں آؤاز کھڑی تھی۔ انھول نے یو چھا کہ ہم نے امير کی آوازی ہے۔اسے کیا ہوا؟ وہ بولی: گھرانے کی کوئی بات نہیں۔ تمحارے نی پروٹی اُتر رہی ہے۔ وہ واپس چلے گئے۔ادھر شبح ہوئی تو فیروز نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہوکر آواز دی۔ مسلمان اور کافر قلعے کے اردگر دسب جمع ہو گئے تو اس نے بلند آواز ہے کہا: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ''میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد سُرِّ الله کے رسول ہیں۔' اور عبہلہ کذاب ہے، پھراس نے عبلہ کا سران کی طرف پھینک دیا۔وہ مسلمان جھوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، باہر آ گئے،اس طرح عبہلہ کے ساتھیوں نے فکست کھائی۔مسلمانوں نے انجین قبل کیا۔ بعض کو قیدی بنایا اور بعض بھاگ گئے اور رسول الله سُرِّ اُلِیَّا کے نائین اپنی این عملداریوں کی طرف واپس جلے گئے۔

خس کم ، جہاں پاک ، اسود عنسی کا فتنہ ختم ہوا۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول سُلُھُ کی وفات سے صرف تین دن پہلے چیش آیا۔ اللہ کے رسول سُلُھُ نے وی الٰہی کی بنا پر سحابہ کرام اللہ کا اسود عنسی کے قبل کی خوشجری سُنادی۔ البدایہ والنحابہ چیں عبداللہ بن عمر چین اللہ کے حوالے سے روایت ہے کہ آپ سُلُھُ نے فرمایا: گزشتہ شب اسود عنسی قبل ہو گیا ہے اور اسے ایک بابرکت آدی نے قبل کیا ہے جو بابرکت اہل بیت چیں سے ہے۔ پوچھا گیا: وہ شخص کون ہے؟ فرمایا: فیروز ، فیروز ، فیروز ، فیروز ۔ اسود عنسی کے قبل کے بعد وقتی طور پر اس کے امراء کی قوت اور حوصلوں کی فیروز ، فیروز ، فیروز ۔ اسود عنسی کے قبل کے بعد وقتی طور پر اس کے امراء کی قوت اور حوصلوں کی کمان ٹوٹ گئی۔ بدشمتی سے دو بڑے امراء قبی بن مکشوح اور عمر و بن معد کیر ب بھی اسود کے ساتھیوں جیس شخصہ یہ بڑے بہادر اور جوانمر د شخصہ یمن کے لوگ حضرت معاذ بن جبل شکھ کی امامت پر مشفق ہو گئے ، چنا نچہ وہ صنعاء جیں لوگوں کو نماز پڑھانے گئے۔ اوھر جبل شکھ کی مرتہ ہوگے ، وہاں یمن کے بعد جہاں دیگر عرب قبائل مرتہ ہوئے ، وہاں یمن کے بہت سے لوگ بھی مرتہ ہوگے ۔ انھوں نے قبیس بن مکشوح اور عرو بن معد یکر ب کو اپنالیڈر بنایا بہت سے لوگ بھی مرتہ ہوگے ۔ انھوں نے قبیس بن مکشوح اور عرو بن معد یکر ب کو اپنالیڈر بنایا بہت سے لوگ بھی مرتہ ہوگے ۔ انھوں نے قبیس بن مکشوح اور عرو بن معد یکر ب کو اپنالیڈر بنایا

اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ انھوں نے صحابہ کرام مخالیہ اور دیگر مسلمانوں کو زہر کے ذریعے ہلاک کرنے کا پروگرام بنایا گراللہ نے اپی خاص رحمت سے ان کی بیسازش ناکام بنادی۔ فیروز بال بال نے گیا۔ بیدوقت مسلمانوں کے لیے بلاشبہ بڑا کشف تھا گر حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھ کی ذہانت اور مضبوط موقف کی وجہ سے جلد ہی مرتدین اور مانعین زکا ہ پر قابو پالیا گیا۔ جول ہی حضرت ابو بکر ڈاٹھ کو مرتدین سے فراغت ملی ، انھوں نے فیروز کو پیغام بھیجا کہ عنظریب تمھاری مدد کے لیے ہماری فوج آ رہی ہے۔ ادھر فیروز نے مدد آ نے سے پہلے ہی مسلمانوں کی قوت کو اکشا کر کے صنعاء کے باہراسود ادھر فیروز نے مدد آ نے سے پہلے ہی مسلمانوں کی قوت کو اکشا کر کے صنعاء کے باہراسود عندی کے باقی ماندہ تبعین اور مرتدین سے خوب جم کر جنگ کی۔ کا فروں سے مردار قیس بن مکشوح اور عمرو بن معد مکرب تھے۔ جنگ کا انجام بیہوا کہ بید دونوں سردارگر فرآر کر لیے گئے اور انھیں بیڑیاں پہنا کر مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ اس طرح یمن میں مرتدین کی قوت یاش بوگئی۔

جب یہ دونوں حضرت ابو برصد ایق بڑاٹھ کے سامنے پیش ہوئے تو انھوں نے انھیں مرزنش کی۔ دونوں معافی کے طلب گار ہوئے۔ حضرت ابو برصد ایق بڑاٹھ نے ان کی معافی قبول کرلی، انھیں آزاد کرنے کا تھم دیا اور واپس اپنی قوم کی طرف یمن بھیج دیا۔ حضرت عمرو بن معد یکرب نے تادسیہ کے میدان میں جس بہادری کا مظاہرہ اور مسلمانوں کو فتح دلوانے میں نمایاں کر دار ادا کیا، وہ ایک الگ داستان ہے جو تاریخ کی کتب میں نہ کورہے یمن میں ایک مردصالح فیروز اور صالحہ خاتون آ ذاد کی بدولت اسلام کا از سرنو غلبہ ہو گیا اور مرتدین نمیست و نابود ہو گئے ۔

<sup>■</sup> البداية والنهاية 307/6 والكامل في التاريخ 201/2 والعبر في حبر من غير 12/1\_

## باپ کی عدالت سے بیٹے کے خلاف فیصلہ

قاضی شریح بن حارث اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ بیٹے نے کہا:
اباجان! میرا کچھلوگوں نے جھگڑا ہے، میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں حق پر
ہوں تو مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کروں اور آپ انصاف کے نقاضے مدنظر رکھتے
ہوئے میرے حق میں فیصلہ کردیں اوراگر آپ یہ بچھتے ہیں کہ میرا مؤقف کمزور ہے اور میں
عظمی پر ہوں تو پھر میں سرے سے بیر مقدمہ پیش بی نہیں کروں گا بلکہ ابھی ان لوگوں کے
پاس جاکر کی طریقے سے سلم کر لیتا ہوں۔

والدنے دریافت کیا: بتاؤ! کیا جھکڑاہے؟

جٹے نے تفصیل بتائی۔ قاضی شرح فرمانے لگے: تم پہلی فرصت میں مقدمہ میری عدالت میں پیش کرو۔

ا گلے دن مقدمہ پیش ہوا، فریقین حاضر ہوئے ، دونوں نے دلائل دیے بعدازاں قاضی شرح نے اپنے بیٹے کےخلاف فیصلہ سنا دیا۔

عدالت سے فارغ ہوکر باپ بیٹا گھرآئے تو بیٹے نے کہا: اباجان! آپ نے تو میرے مخالفین کے حق میں فیصلہ کردیا، بیکیا بات ہوئی؟

باپ نے کہا: ہاں میرے بینے! میں نے ان کے حق میں اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوگ حق پر تھے۔

330

بیٹا کہنے لگا: اباجان! مجھے فیصلے پراعتراض نہیں۔ ملال بیہ ہے کہ میں نے آپ ہے مشورہ
کیا تھا اور آپ ہی کے ارشاد پر مقدمہ دائر کیا تھا۔ آپ مجھے مقدمہ دائر کرنے کے لیے نہ
فرماتے تو میں ان سے صلح کر لیتا اور آج سرِ عام سب کے سامنے جومیری ذلت اور رسوائی
ہوئی ہے، اُس کی نوبت نہ آتی۔ آپ نے اُسی وقت کیوں نہ فرما دیا کہ میں جاکران سے سلح
کرلوں۔ آپ نے تو مجھے بجری عدالت میں ذلیل کردیا۔

قاضی شری نے فرمایا:

وَاللَّهِ! يَا بُنَيَّ لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مِّلْءِ الْأَرْضِ مِنْ مُثْلِهِمْ وَلٰكِنَّ اللَّهَ أَعَزُّ إِلَى مِنْكَ

"بيني الله كي قتم إتم مجهد دنيا جهان سے زيادہ عزيز ہو مگر الله تعالى تم سے كہيں زيادہ عزيز تر اور محبوب ہے۔"

میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں اپنے رب کو ناراض کروں۔ اگر میں شہمیں بتادیتا کہ حق تمھارے خالفین کے ساتھ ہے تو تم ان سے سلح کر لیتے ،اس صورت میں ان کاحق مارا جاتا۔ مجھے ان کی حق تلفی گوارا نہیں ہوئی۔ اِس لیے میں نے ''حق بحقد اررسد'' کا اہتمام کردیا۔ !!

المتنظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 185/6 وصفة الصفوة لابن الحوزي 668/3 -

# داستان ایک متکبر کی

اس کا نام جبلہ بن ایہم تھا۔ وہ غسان کا بادشاہ تھا۔۔۔۔۔اس کے دل میں ایمان کی شع جگمگا اٹھی۔اس نے اسلام کے بارے میں سنا،اس پرغور وفکر کیا، پھر اسلام قبول کرلیا۔ بیسید ناعمر فاروق ڈاٹٹؤ کے دور کی بات ہے۔مسلمانوں کواس کے اسلام لانے کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے۔ جبلہ نے سید ناعمر بن خطاب ڈاٹٹؤ کو خط لکھا کہ وہ مدینہ طیبہ آنے کی اجازت چاہتا ہے۔اُسے اجازت دے دی گئی کہتم مدینہ طیبہ آ کتے ہو:

وَلَكَ مَا لَنَا وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْنَا

" محارے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے اور تم پر وہی کچھ واجب ہے جوہم پر واجب ہے۔"

جبلہ غسان سے روانہ ہوا، اس کے جلومیں پانچ سوگھڑ سوار تھے۔ وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے شاہی لباس پہنا جس کے دامن پرسونے کی دھاریاں تھیں، پھراس نے ہیروں اور جواہرات سے مرصع تاج سر پر رکھا۔ اس کے گھڑ سواروں نے بھی بہترین لباس پہنے۔ جب وہ مدینہ میں داخل ہوا تو اہلِ مدینہ بیخوبصورت منظر دیکھنے کے لیے باہرنکل آئے۔ ان میں عور تیں اور بچے بھی شامل تھے۔

جب وہ عمر فاروق جلاؤ کی خدمت میں پہنچا تو انھوں نے اس کی عزت افزائی کی ،اس کا پرتیاک استقبال کیا، اپنی مجلس میں جگہ دی اور آئیے پاس تھہرایا۔

332

ای دوران جج کے دن آگئے۔فاروق اعظم طائزج کے لیے رواند ہو ہے، جبلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ جبلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ جبلہ نے بیت اللہ شریف کا طواف شروع کیا۔ بوفزارہ کا ایک سکین مخص طواف کرر ہا تھا۔ انتقاق سے اس کا پاؤل جبلہ کی جادر پرآ گیا۔ جبلہ کو بواضہ آیا۔ اُس نے اسے ایساز وردارتھیٹر مارا کراس کی تاک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔

فزاری کوہمی سخت خصر آیا تکر وہ کوئی جوانی کارروائی نہیں کرسکی تھا۔ اس نے قوراً اپنا مقدمہ فاروق اعظم بھڑڑ کی عدالت جس جی تی کر دیا۔ فاروق اعظم چیٹڑ نے جبلہ کو بلوایہ اور جواب جلی کی کرتم نے دوران طواف اپنے مسلمان بھائی کوٹھیٹر کیوں مارا؟ تم نے تو تھیٹررسید کرے اس کی ناک ہی توڑ ڈالی۔ آخرتم نے ایسا کیوں کیا؟

جبلہ نے بوے غرورے کیا کدائ نے میری چاورکواسینے پاؤل سے من دیا، اس کی ریال اگر محصاس مقدی گھر کی حرصت اور عزت کی پرواند جو آل تو جس اس کی گرون اُراد بنا۔ اُڑاد بنا۔

ق روق اعظم عُنَّائِتَ فرمایا: جلد! تم نے اپنی خلطی کا اعتراف کر لیا ہے کہ واقعی تم نے اُسے تعیثر مارا ہے، اب تمعاری نجات کے لیے ایک بی حل ہے کہ کسی طریقے ہے اُسے راضی کردورنہ....

جبلہ کے وہم وگمان میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ اس سے بھی بدار ایا جاسکتا ہے۔ اس نے فور پوچھا: درنہ کیا ہوگا؟

ارشاد ہوا کہ اس فزاری ہے کہا جائے گا کہ دہ آگے پڑھے اور تمھارے منہ پر ویسائل جمپٹر بار کراہنا بدلے لے!

جبلد كمن لكانا چما! توكيو وه جي سے بدل كا؟ .... من ايك بادشاه مول اوروه ايك

#### اونی سائے میشیت آ دی!

فاردق اعظم نے ارشاو فرمایا: اسلام نے سب کو برابر کے حقوق دیے ہیں۔تم اور فزاری دونوں برابر ہو۔اسلام کی نظر میں صرف وہی شخص افضل داعلیٰ ہے جو تقویل کے لھاظ سے بہتر ہے۔

جبلہ کو اس متم کے مسادی سلوک کا سان وگمان بھی شاقعات اس نے کہا کہ بیں اس صورت میں دوبارہ عیسائی بن جانا ہوں۔

ارشاد ہوا: جو محف اپنے وین ایسنی اسمام سے بھر جائے ، اسلام کی رُو ہے اس کی سزا موت ہے۔ اگر تم نے عیسائیت اختیار کی تو ہیں شعبیں کم کی کردوں گا!

جبلہ کہنے لگا: امیرا موسین اس صورت حال پرغور کرنے کے لیے جھے کل تک کی مہلت عطافرہ کیں۔

فاروق اعظم نے مہلت دے دی۔

رات کا کچھ حصد گزرا تو جلد اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مکمرمہ سے نکل بھاگا۔ وہ قطعطنیہ پہنچا جہال اس نے دوبارہ عیدائیت قبول کرلی۔

زماند بیت گیا .... اس کی جوانی کا رنگ اُؤگی .... نقوش ماند پڑھے، شان وشوکت دُوند بیت گیا .... اس کی جوانی کا رنگ اُؤگی .... نقوش ماند پڑھے، شان وشوکت دُوند لا گئے۔ نمازاور روزے کی لذت بیدار ہونے گئی ... اُنے اسلام چھوڑ نے پر ندامت ہوئی ... زیدہ ندامت اس بات پر ہوئی کہ میں اصلام میں داخل ہونے کے جدد دوبار وسٹرک ہو گیا۔اس احساس کے باوجود وہ آخری عمر کی تیسائیت پر قائم رہا۔اس نے آخری عمر میں چھواشعار کے جن کامفہوم ہیں ۔ اُنٹر نیف فاندان کے ایک جیسائیت کی مفہوم ہیں ہے۔

سنم في الم

محسوں کی جس کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہو کرعیسائی بن گیا، حالانکہ تھوڑا سا صبر کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کاش! میری مال نے جھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش! میں عمر واللہ کی بات مان لیتا۔ کاش! شام میں میری معیشت کا ادنی ساسامان بھی ہوتا تو میں اپنی قوم کے افراد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ اب تو میری ساعت بھی ختم ہو رہی ہے اور ابصارت بھی۔''

مگراس احساس کے باوجوداس نے تو بہ کر کے دوبارہ اسلام قبول نہیں کیا۔ اُے شرک اور کفر بی کی حالت میں موت آئی۔ \*\*

<sup>■</sup> الاستقصاء لأخيار دول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري 83/1

## اصحاب اقتدار کی توجہ کے لیے

سلیمان بن عبدالملک مدیند منورہ آیا تو یہاں تین دن مقیم رہا۔ اس نے پوچھا: کیا مدیند منورہ میں کوئی ایسا آ دمی بھی ہے جس نے رسول اکرم من فیا کے صحابہ شائی کی صحبت پائی ہو؟ ہمیں اس کی بات سننے کا شوق ہے۔

اُے بتایا گیا: جی ہاں! یہاں ایسا ایک آ دمی موجود ہے، اُے ابو حازم " کے نام ہے جانا جاتا ہے۔

سلیمان بن عبدالملک نے ابوحازم کو بلا بھیجا۔

ابوحازم تشریف لائے تو سلیمان نے پوچھا: ابوحازم! سیسی بے نیازی ہے؟ ابوحازم: جناب والا! آپ کومیری بے نیازی کی اطلاع کس طرح پیچی ؟

سلیمان: مجھے مدیند منورہ کے تمام اصحاب کے دیدار کا شرف حاصل ہوالیکن آپ تشریف نہیں لائے؟

■ ان کا نام سلمہ بن دینار تھا۔ فاری الاصل تھے۔معروف واعظ اور مدیند منورہ کے شیوخ میں شار ہوتے سے۔ان کا والدہ روم سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ بنولیث کے آزاد کردہ غلام تھے۔ان کا رنگ گہرا سرخ تھا اور چلنے میں تھوڑی کے نظر اسرخ تھا اور چلنے میں تھوڑی کے نظر اسرخ تھا اور چلنے میں تھوڑی کے نظر اسرخ تھا اور چلنے میں تھا۔ تھا۔ تھیں کہ میں ان کی مثل کوئی نہ تھا۔ تھا۔ تھیت ودانائی سے بھی انھیں وافر حصہ عطا ہوا تھا۔عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ میں نے حکمت ودانائی میں ابوحازم سے بڑھ کر کسی کوئیس پایا۔ان سے بہت کی احادیث مردی ہیں۔وہ مدینہ کی ایک مجد میں نماز فجر اور عصر کے بعد وعظ کرتے تھے۔انھوں نے 140 ھ میں ابوجعفر منصور کے دور حکومت میں وفات پائی۔(سیر آعلام النبلاء 96/6)

336

ابوحازم: میری اورآپ کی کوئی جان پیچان نبیس کسی قتم کا کوئی تعارف نبیس ..... میس ایسی صورت میس آپ کی خدمت میس کس طرح حاضر ہوتا۔

سليمان: في آپ نے مح فرمايا۔ ذراية و بتائے كه جم موت كوكيوں ناپندكرتے بين؟

ابوحازم: اس لیے کہتم لوگوں نے دنیا کوآباداور آخرت کو بربادکرلیا ہے، ای لیے سمیں آباد کردہ مکان سے برباد دُدہ گھر کی طرف سفر کرنانا گوارگزرتا ہے۔

سلیمان: چ فرمایا۔ بیتائے کداللہ تعالیٰ کے پاس کیے جانا ہوگا؟

ابوحازم: نیک آدمی کی مثال مسافر جیسی ہے جو اپنے اہل وعیال کے پاس سرت و شاد مانی کے ساتھ آتا ہے اور بُرے آدمی کی مثال بھگوڑے غلام جیسی ہے جواپنے آتا ہے۔ آتا کے پاس خوف و ہراس کے عالم میں مندلؤکائے بھیگی بلی کی طرح آتا ہے۔ بیس کرسلیمان بن عبدالملک رو پڑا۔ کہنے لگا: کاش! مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا انجام ہے؟

ابوحازم: اپنے آپ کواللہ کی کتاب قرآن کریم کی کسوٹی پر رکھو ہمسیں خود بخو دمعلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے ہاں کون ساانجام تمھارااستقبال کررہاہے۔

سلیمان: اے ابوحازم! اللہ تعالی کی کتاب میں مجھے اس کا جواب کہاں مل سکتا ہے؟

ابوحازم: الله تعالى كاس ارشادِ عالى مين:

#### ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمِ فَ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيْمٍ ﴾

''یقیناً نیک لوگ (جنت کے عیش و آ رام اور) نعمتوں میں اور بدکارلوگ جہنم میں ہوں گے۔''"

· الانفطار 14,13:82

سلیمان: ابوحازم! الله تعالی کی رحمت کہاں ہے؟

ايوحازم:

#### ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَوِيْبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِيْنَ ﴾

" بے شک اللہ تعالی کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے۔"

سلیمان: سب سے زیادہ عقمندکون ہے؟

ابوحازم: جس نے حکمت و دانائی سیھی اورا سے لوگوں کو بھی سکھلایا۔

سليمان: بوقوف كون ب

ابوحازم: وہ جوظلم وزیادتی کرنے والے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور دوسرے کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے۔

سلیمان: سب سے زیادہ کن لوگوں کی دعا کیں اللہ کے دربار میں تی جاتی ہیں؟

ابوحازم: الله كے حضور خشوع و خضوع اختيار كرنے اوراس سے ڈرنے والوں كى۔

سلیمان: سب بہتراور پاکیزه صدقه کون سا ہے؟

ابوحازم: مم ماية دى كاطافت كي بقدركيا كياصدقد

سلیمان: ابوحازم! جس حال میں ہم زندگی گزاررہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا

كياخيال ٢٠

ابوحازم: اسليليس اظبارخيال ع مجهمعاف ركهيد

سلیمان: کوئی نصیحت فرمائے!

· الأعراف، 56:7

376

الوحازم: لوگول نے خلافت پر قبضہ کرلیا۔ اس سلسط میں مسلمانوں سے کوئی مشورہ نیس لیا کیا، ندان کی رائے کا اجماع ہوا، چنانچہ ان لوگول نے و نیا طلبی میں خون کی عمیاں بہائیں اور اس و نیا ہے رضت ہو مجے معلوم نیس کہ ان لوگوں نے آسمان وزمین کے خالق کو کیا جواب دیا اور ان سے کیا کہا کیا ؟

مجل من سے كى آ دى نے بيان كركها:

يا شُخ ايرآب نے بہت برى بات كى با

ابوعازم: تم جمولے ہو۔اللہ تعالیٰ نے علاء سے عبد لے رکھا ہے کہ دولوگول کوئی بات پہنچا کی مے اور سچائی کو پوشیدہ نہیں رکھیں ہے۔

سلیمان: ابوهازم! آیئ مادر ساته بوجائے۔ اس طرح آپ ہم سے مستفید ہوں کے اور ہم آپ ہے!

ابوحازم: اس بات سالله کی بناه!

حليماك: كيول؟

ایو صازم: خدشہ ہے کہ کہیں میرا میلان آپ کی طرف نہ ہو جائے ، گھرونیا کے چند کلوں کے موض آخرت کے کئی گنا عذاب اور المناک سزاکیں میری چڑی او جزکر رکھ دیں۔

سليمان: مجھے كوئى مشورہ ديجي\_

ابوحازم: الله تعالی کاخوف کرو کہ وہشمیں الی جگدند دیکھے جہاں ہے اس نے روکا ہے اورشمیں الیا کام نے کرتے دیکھے جسے اس نے منوع قرار دیا ہے۔ سلیمان: جارے لیے بھلائی کی دعافر مائے۔

ابوحازم: البی! اگر سلیمان تیراولی ہے تو اس کے لیے خیراور بھلائی کے رائے آسان فرما۔ اگراس کے برخلاف ہے تو اس کی پیشانی خیر کے کاموں پر جھکا دے۔

سلیمان: اے غلام! سودینار لاؤ .....دینار پیش کردیے گئے۔

سليمان: ابوحازم! يرقبول فرما ليجير

ابوحازم: اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔اس مال میں میرے اور میرے علاوہ دوسروں کے لیے نمونہ ہے۔اگرتم نے بید مال ہمارے درمیان عدل وانصاف سے تقسیم کیا تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ ہنو

ابوحازم نے مزید فرمایا: بنواسرائیل جب خیرو بھلائی اور فلاح کے ایام بسر کر رہے سے ،اس زمانے بیں ان کے امراء علاء کی سخت ضرورت محسوں کرتے بھے لیکن علائے کرام کا حال بیتھا کہ وہ اپنے دین کے بچاؤ کے لیے اُمراء سے دور بھا گئے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے گھٹیا لوگوں نے علاء کا بیہ مقام ومرتبد دیکھا تو وہ علم سیھنے کے لیے ٹوٹ پڑے اور اس کی بنیاد پرامراء تک ان کی رسائی ہوتی گئی۔ بیلوگ امراء کے ساتھ معصیت پراکھے ہوگئے۔ اس طرح بیلوگ اپنے مرتبے سے بنچ گر گئے اور امراء کی اطاعت میں سرتسلیم خم کرنے اس طرح بیلوگ اپنے وین اور علم کا تحفظ کرتے اور امراء کی اطاعت میں سرتسلیم خم کرنے رعب اور دبد بہ قائم رہتا۔ ا

🔳 مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة بس 166. معمولي تعرف كساته

### ما لك ارض وساء كى پېچان

یداللہ کے نبی موکی الیہ ہیں۔ ابھی نبوت کا تاج نہیں ملا۔ سرال ہے اپنے اہل خانہ

کے ساتھ نکل پڑے ہیں۔ صحوا میں تن بہ تقدیر چلے جارہے ہیں، واہنے ہاتھ میں ایک لاٹھی

ہے۔ لاٹھی پر فیک لگانے کا کام بھی لیتے ہیں اور بکر یوں کے لیے چے بھی ای ہے جھاڑا

کرتے تھے۔ راہتے میں اللہ تعالیٰ کا فضل واحسان اور انعام واکرام ان کے استقبال کو تیار

ہے۔ اپنے رب کریم ہے ملاقات اور کلام کا شرف نصیب ہوتا ہے جگم ملتا ہے: اُس ظالم
وجابر اور مرکش مجرم فرعون کی طرف جاؤ جس نے روئے زمین پر دہشت گردی کا بازار گرم کر
رکھا ہے جس نے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کیا ہے، ان کی خوا تین کو لونڈیاں بنالیا ہے
اور پوری قوم کو گراہی وضلالت کے بھندوں میں پھائس کر خود معبود بن جیشا ہے۔ مولیٰ ملیٹا

کے شرف نبوت کی سرگز شت خود قرآن کی زبانی سنے:

﴿ وَهَلْ اَثِنَكَ حَدِيثُ مُولِى ٥ إِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكَثُوْآ إِنِّ آنَسُتُ نَارًا تَعَلَىٰ التَّيْكُمْ مِنْهَا بِعَبْسِ آوْ آجِدُ عَلَى النَّادِ هُدَّى ٥ فَلَيَّا اَتُهَا لُوْدِى يُتُولِى ﴿ إِنْ اَنَّا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّى مُوى ﴿ وَانَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَوِعْ لِيا يُوْحَى ١ إِنَّيْنَ آنَا اللهُ لَا إِلهَ إِلاَّ آنَا فَاعْبُدُنِى \* وَاقِدِ الصَّلُوةَ لِنِكْمِنِ ﴾

"آپ کوموی ملیظ کا قصہ بھی معلوم ہے؟ جبکہ انھوں نے آگ دیکھ کراپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا کھبر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارا تمھارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے رائے کا سُراغ مل جائے۔ جب موکی طابع وہاں پہنچ تو آ وازآئی: اے موکی طابع ! یقیناً میں ہی آپ کا پروردگار ہوں، آپ اپ نے جوتے اتاروی کیونکہ آپ پاک میدان طویٰ میں ہیں اور میں نے آپ کو منتخب کرلیا ہے، اب جو وحی کی جائے اے کان لگا کر سنے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، اپس آپ میری ہی عبادت کے لائق نہیں، اپس آپ میری ہی عبادت کے علیات سے اور میری یاد کے لیے نماز قائم سیجے اور میری یاد کے لیے نماز قائم سیجے !' •

پس وہی ہے رب العالمین جس نے سارے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا
ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ تعالی کی حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی ہو چھے کہ
اللہ کون ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ وہ ہے جو پوری کا نئات کا خالق' ما لک اور
مدہر ہے۔ زندگی موت' عزت ذلت' خوشحالی تنگ دئی' سب اسی کے ہاتھ میں ہے' اس
کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور نہ ہی کسی مخلوق کو اس کی عبادت میں شریک کرنا
جائز ہے۔ یوں اللہ تعالی نے مولیٰ ملیٹا کو اپنی پہچان کرائی اور ان سے فرمایا کہ لوگوں سے
میری جان پہچان کرانے سے پہلے آ ہے خود مجھے پیچان لیس کہ میں کون ہوں:

﴿ إِنَّنِيَّ آنَا اللّٰهُ لَا اِللَّهِ إِلاَّ آنَا فَاعُبُدُفِي ﴿ وَآقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكُونِ ۞ إِنَّ السَّاعَةَ أَتِيَهُ آكَادُ ٱخْفِيْهَا لِتُجُزَى كُنُّ نَفْسٍ بِمَا تَشْعَى ﴾

'' ہے شک میں ہی اللہ ہوں ، میر ہے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ، پس آپ میری ہی عبادت کیجے اور میری ہی یاد کے لیے نماز قائم کیجے۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ میں اسے پوشیدہ رکھنا جا ہتا ہوں تا کہ ہر خض کو اُس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔'' ■

<sup>- 15,14:20</sup> الله عنه 14-9:20

# لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے

مؤرخ ابن عساکر نے اپنی تحریر کردہ '' تاریخ دشق' میں بیہ واقعہ بیان کیا ہے۔ خلیفہ ابوجعفر منصور نے عقبہ بن سلم ہنائی کو بھرہ کا گورز مقرر کیا۔ عقبہ بن سلم ہنائی کے بارے میں بہت جلد لوگوں میں بیہ بات پھیل گئی کہ وہ مسلمانوں کا ناحق خون بہا تا ہے، ان کے اموال ناجائز طور پر جھیٹ لیتا ہے اوراللہ کے حقوق کا بھی پاس لحاظ نہیں کرتا۔ عقبہ بن سلم کے بارے میں لوگوں کا بیتا ٹر غلط نہ تھا۔ ان ونوں بھرہ کے قاضی سؤ اربن عبداللہ تھے۔ ای زمانے کا واقعہ ہے، ایک تاجر بحری رائے سے چند قیمتی جوابرات لے کر بغرض تجارت بھرہ پہنچا۔ جب اس تاجر بحری رائے سے چند قیمتی جوابرات لے کر بغرض تجارت بھرہ پہنچا۔ جب اس تاجر کے بارے میں بھرہ کے گورز عقبہ بن سلم کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس قیمتی جوابرات نوس تو اس نے تاجر کو بلوایا اور اس کے جوابرات نوس کر کے اس قیمتی جوابرات نوس کر اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ ادھر جب تاجر کی بیوی کو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر بھرہ کے قید خانے میں بند ہے اور اس کے جوابرات گورز بھرہ نے آڑئ پھوکر لیے ہیں تو وہ سیدھی قید خانے میں بند ہے اور اس کے جوابرات میں پینچی اور فریاد کی:

"قاضی صاحب! میراشو ہر تجارت کی غرض ہے قیمتی جواہرات لے کر بھرہ آیا تھا۔ جب یہاں کے گورز عقبہ بن سلم کومعلوم ہوا کہ میرے شوہر کے پاس قیمتی جواہرات ہیں تو اس نے میرے شوہر کوگر فتار کر کے اس کے جواہرات پر قبضہ کر لیا۔ میں آپ كى عدالت ميں انصاف كے ليے حاضر جوئى جول-"

خاتون کا مقدمه کن کرقاضی سوار بن عبدالله نے گورنرعقبه بن سلم کواپنے ایک قاصد کے ہاتھ میر پیغام بھیجا:

إِنْ كَانَ ذٰلِكَ حَقًّا فَأَطْلِقِ الرَّجُلَ وَارْدُدْ عَلَيْهِ جَوْهَرَتَهُ ''اگراس خاتون كامقدمه برحق ہے تو اس تا جركو چھوڑ دیجے اور اس كے جواہرات اے واپس كرديجے۔''

گورنر کو قاضی سوار بن عبداللہ کا بیہ پیغام ملاتو وہ طیش میں آ گیا، اس نے قاصد کو بھی برا بھلا کہااور ساتھ ہی قاضی کو بھی گالیاں سُنا دیں۔

قاصد قاضی سوار بن عبداللہ کی خدمت میں واپس آیا اور گورز سے ملاقات میں پیش آنے والی ساری صورتحال کہد سائی تو اب قاضی سوار بن عبداللہ نے گورز عقبہ بن سلم کے پاس اپنے خاص سکرٹریوں کی ایک ٹیم کو وہی پیغام دے کر بھیجا جو پہلے قاصد کے ذریعے بھیجا تھا۔

قاضی کے سکرٹریوں کی سٹیم پیغام لے کرگورز عقبہ بن سلم کے پاس پیٹی اور قاضی کا پیغام پہنچایا تو وہ ان پر بھی برس پڑا، ان کی خوب سرزنش کی اور ساتھ ہی قاضی کی شان میں بھی نہا ہو وہ ان پر بھی برس پڑا، ان کی خوب سرزنش کی اور ساتھ ہی قاضی کی شان میں بھی نہا ہو وہ کہ سنایا۔ جب قاضی نے اپنی ٹیم کی چشم دید شہادت نی اور اے یقین ہوگیا کہ سیدھی انگی سے تھی نہیں نکے گا تو اب اس نے گورز عقبہ بن سلم کے پاس بیتر میری پیغام بھیجا:

وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

''الله کی قتم!اگراس بارتونے تاجر کوقیدے آزاد نہ کیا اوراس کے جواہرات واپس نہ کیے تو میں خودسفید پوشاک میں پیدل تیرے پاس آؤں گا اور کسی ہتھیار، پولیس اور فوج کے بغیر ہی تیری چڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا اور تجھے عبر تناک طریقے ہے قتل کروں گا کہ لوگ ہمیشہ بادر کھیں گے۔''

جب قاضی سوار بن عبداللہ کا بید دھمکی آمیز پیغام گورزعقبہ بن سلم کو ملا اور اس کے ہم نشینوں نے بیہ پیغام سنا تو خوف کے مارے سب کے رو نکٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ گورز سے کہنے لگے:

### أَيُّهَا الْأَمِيرُ! وَاللَّهِ! مَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا يَفْعَلُهُ

"اميركى خير موا الله كافتم اليه قاضى جو كي يكي افي زبان كركتاب، ال باك

ہم نشینوں نے عقبہ بن سلم سے سی کھا:

"امیر محترم! یه کوئی عام قاضی نہیں ہے بلکہ امیر المونین کا قاضی ہے۔ قبیلہ مصر، قبیلہ کمیر، قبیلہ کمیر، قبیلہ کمیر، قبیلہ کمیم اور قبیلہ بلعنبر کے سب افراد اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔مناسب یہی ہے کہ آپ قاضی سوار بن عبد اللہ کے پیغام کے مطابق عمل کریں اور تا جرکو اس کے جواہرات سمیت قید خانے ہے آزاد کر دیں، ای میں بھلائی ہے۔"

چنانچہ عقبہ بن سلم ہنائی نے اپنے ہم نشینوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے تاجر کو آزاد کر دیا اوراس کے قیمتی جواہرات بھی واپس کر دیے۔

<sup>1</sup> ويكي تاريخ دمشق، ذكر من اسمه أحمد: 57.56/5.

### نومولود کی گواہی

صحیح بخاری اور سیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ دی شائ ہے مروی ہے کدرسول اللہ ساتھ نے ارشاد فرمایا:

### لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلاثَةٌ

''……تاریخ انسانی میں ……صرف تین بچوں نے گہوارے میں گفتگو کی ہے۔'' ان تین بچوں میں سے ایک تو عیسی علیدالسلام ہیں اور دوسرے کا قصدص 354 پر آر ہا ہے جبکہ تیسرا جرتج کی گواہی دینے والا ہے۔اس قصے کی تفصیل میہ ہے کہ جُرت کی بنی اسرائیل میں ایک عابد وزاہداور شب زندہ دار بزرگ تھے۔انھوں نے عبادت کے لیے آبادی سے باہرا یک جھونپڑی نما گرجا گھر بنالیا تھا۔

ایک دن وہ عبادت میں مشغول تھے، ان کی ماں آئی اور آواز دی: اے بُرتی اِبُرتی نے اپنے ول میں کہا: اے اللہ! میری ماں پکار رہی ہے اور میں اس وقت نماز میں مصروف ہوں۔ ماں کو جواب دوں یا نماز میں مشغول رہوں؟ بہرحال وہ اپنی صوابدید کے مطابق نماز پڑھتے رہاور ماں کی پکار کا جواب نہیں دیا۔ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پجروہ گرجا گھر آئی، اس وقت بھی بُرتی نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے آواز دی: اے بُرتی اِست کر جا گھر آئی، اس وقت بھی بُرتی نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے آواز دی: اے بُرتی اِست بیری عبادت میں مشغول ہوں۔ ادھر میری ماں بجھے پکار رہی ہے۔ داس جود وہ نماز میں مشغول بوں۔ ادھر میری ماں رہے۔ ماں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن پھر آئی، اس دن بھی بُرتی عبادت میں مشغول رہے۔ ماں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن پھر آئی، اس دن بھی بُرتی عبادت میں مشغول رہے۔ ماں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن پھر آئی، اس دن بھی بُرتی عبادت میں مشغول رہے۔ ماں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن پھر آئی، اس دن بھی بُرتی عبادت میں مشغول

تھے۔ ماں نے آواز دی: اے بُر تَج اِبْرَ تِج نے دل بی دل میں کہا: اے میرے پروردگار! میری ماں اور میری نماز!.....اور وہ چپ چاپ حسب معمول نماز ہی پڑھتے رہے۔ ماں کی صدا کا جواب نہیں دیا۔ ماں کے منہ سے بددعا نکل گئی:

#### ٱللَّهُمَّ! لاتُمِتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ

"ا ساللہ!ا سے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک مید بدکار عور توں کا منہ نہ دیکھ لے۔" بُرت کی ماں بددعا کر کے واپس چلی گئی۔ بنی اسرائیل میں بُرت کے بارے میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں ۔ وہ بُرت کی عبادت پر حسد کرنے لگے۔۔۔۔۔۔انھوں نے خود تو جرت کی بلندی تک چینچنے کی کوشش نہ کی ۔۔۔۔۔البتہ ان کی خواہش تھی کہ وہ جرت کی کواپنی پستی تک اُ تار لائیں تا کہ وہ بھی ان ہی کی طرح فسق و فجو راور فحاشی و بدکاری میں مبتلا ہو جائیں۔

بنی اسرائیل نے حدودالی پامال کر کے پردے کی اہمیت کوفراموش کردیا تھا، لہذا عورتوں اور مردوں کا باہم اختلاط شروع ہو گیا۔ مردوں کی مجلسوں میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے شریک ہونے لگیں اور مرد بھی عورتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اِس وجہ سے ان میں زناکاری و بدکاری اور سرکشی وطغیانی کی و با پھیل گئی۔

چنانچہ ماں کی بددعا کے بعد بنی اسرائیل بُرت کی پاکیزہ زندگی کو داغدار کرنے کی مضوبہ سازی کرنے گئے۔ ان لوگوں کی بستی میں ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت تھی۔ لوگ خوبصورتی میں اس کی مثال دیا کرتے تھے۔اس نے بنی اسرائیل سے کہا: اگرتم چاہوتو میں بُرت کی کواپنے دام فریب میں پھانس لوں؟ انھوں نے کہا: ٹھیک ہے، میں بیانس لوں؟ انھوں نے کہا: ٹھیک ہے، میں بیری اچھی ترکیب ہے۔

چنانچاس فاحشہ نے خوب بناؤسنگار کیا۔ جرج کی خدمت میں پہنچی اوراُن پر ڈورے ڈالنے

گی۔ لیکن افون نے ذرا بھی القات نہیں کیا۔ اب فاحشہ نے ایک در جال چلی دو ایک جو دائیک چراہے کے پاس فی حشہ نے ایک در چاک جاتھ جرائی کی آو دہ حالمہ ہوگئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے بہر کر خرا کہ یہ پچر ترک کا ہے گی اس انٹیل کر تی کو رُسوا کرنے کی تاک میں تھے، وہ ان کے پاس آئے، انھی عبادت گاہ ہے باہر کھسیٹاء اسے فر حاد یا اور انھیں ہری طرح سے ذرو کو ہے کرنے گئے۔

بڑتی نے پوچھا: کیا وجہ ہے، تم لوگ جھے کیوں مارد ہے ہو؟

لوگوں نے کہا: تم نے اس برکار مورت سے مند کا لا کیا ہے۔ اس پاپ کا متیجہ یہ نگلا ہے کہا سے کہاں کے بطن سے تیرا بچہ بیدا ہوا ہے۔

بڑتی نے پوچھا: دہ بچہ کدھر ہے؟

بڑتی نے کہا: جھے نماز پڑھ لیے دو۔

اے نچ ابنا حیرا باپ کون ہے؟ افغہ کی قدرت سے شیر خوار بچہ بول افغہ: میرا باپ فلاں چروا ہا ہے۔ یچ کی گفتگو سنتے ہی نوگ جرتج کو بوسد دینے اور ایھور تمرک چھونے گے۔ لوگوں نے کہا: ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنادیں گے۔ نگر تک نے کہا: نہیں! بلکہ مٹی کی دلی ہی بنا دوجیسے یہ پہنے تھی۔ جنانچے نوگوں نے نگر ترج کی جھو نیزی پہلے ہی کی طرح بنا دی۔

🔳 صحيح البخاري، حديث:3436 و صحيح مسلم، حديث: 2550 .

## فرشة صفت نوجوان شيطان كے زغے ميں

راوی بیان کرتا ہے: ہم لوگوں نے ایک کشتی میں سوار ہوکر مختلف شہروں کا چکر لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے لیے اللہ کی زمین کے کسی حصے میں ذریعہ معاش تلاش کریں۔ ہمارے ساتھ ایک صالح، پاک طینت اور خوش اخلاق نوجوان بھی آگیا۔ اس کے چہرے پر تقوی اور للھیت کے آثار نمایاں تھے۔ جب بھی ویکھتے وہ باوضو ہوتا اور اللہ تعالی کی عبادت میں مگن رہتا۔ مہلت پاتا تو صراط متنقیم کی طرف وقت ویتا۔ نماز کا وقت ہوتا تو خود اذان ویتا اور ہماری امامت وہی کرتا۔ ہم میں سے جونماز سے پیچھے رہ جاتا یا تا خرکرتا تو اُسے سرزش کرتا۔ ہمارے پورے سفر میں اس نوجوان کا یہی معمول رہا۔

ہم بری سفر طے کرتے ہوئے ہند کے ایک جزیرے پر جا پہنچ۔ وہاں پچھ عرصہ قیام کے لیے کشتی ہے اترے۔ہم لوگ یہاں پر خرید و فروخت کرتے اور رات کو کشتی کی طرف لوٹ آتے۔کشتی والوں میں پچھ گراہ لوگ بھی تھے۔وہ ابوولعب اورخواہشات نفس کی پیمیل کے لیے فت و فجور کے اڈوں اور طوائف خانوں کے پھیرے لگایا کرتے تھے۔ اُن کے برعکس اِحظریہ نیک بخت نو جوان ہمیشہ کشتی ہی میں رہتا ہ کشتی ہے اتر کر باہر گھومنے پھرنے نہ جاتا بلکہ اس مدت میں اپنا سارا وقت کشتی کی مختلف چیزوں کی اصلاح ومرمت میں گز ارتا تھا۔وہ رک بٹتا تھا اور اس سے کشتی کی کنٹریاں درست کر کے باندھتا تھا۔ بقیہ اوقات و کر اوکار، قراءت قرآن اور نماز میں صرف کرتا تھا۔

رادی آئے نہایت افسوں سے بیان کرتا ہے ۔۔۔۔ایک مرتبہ ہم لوگ کشتی سے نگھے۔ وہ
نوجوان معمول کے مطابق آئے نیک افغال بین مشغول تف کشتی ہیں س کے آیک دوست
نے اسے کہا: ارسے بھی اہم ہر وفت کشتی سے چنے رہتے ہو، بھی باہر نگو۔ گھونو پھروہ
باہر کیول نہیں جاتے ؟ کشتی سے کیول نہیں افر تے تا کہ دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہوسکو دور
اون دنیا دی چیز وال ہی غور وفکر کر سکو جو تھی دے دل کا در پیچھو لئے اور نفس کو باتوس کرنے
میں معاون تابت ہول ؟ ہیں تم سے بینیس کہتا کہ مرشی ہیں جاتا کر سے و کے اور ور اللہ ک
نافر مانی کے سے خصوص تھیکانوں برجوہ ، نہیں بینقاضا کرتا ہوں کہاں مقامات کی سیر کرو جو
انٹر مانی کے سے خصوص تھیکانوں برجوہ ، نہیں بینقاضا کرتا ہوں کہان مقامات کی سیر کرو جو
انٹر مانی کے خصر کو دعوت رہتے تیں ، گر مبرح چیز دن کو دیکھنے بین آئو کو گوئے میں نیوں کے بین سے پھر
اس نے وہاں کے برزاروں ، درطرح طرح کے کھیل تن شوں کا نقشہ پھوان خوبھورتی سے
بیش کی کہ دو کے افقہ رو دکر کہنے دگا:

كياس وغاين واقعى الي ونيب چيزي جمي ان جوتم بيان كرد بي او؟

برے ساتھی نے کہا: ہال ہاں! ونیا تو دور کی بات ہا، ای جزامے میں بید سار اُن چیزیں موجود ہیں۔ کنویں کے مینڈک ند ہو، ذرا کشتی ہے اثر کر دیکھو، کیرد کیفنا کتنا مزوج تا ہے اور شھیں کتنی خوشی نصیب ہو تی ہے!

صالح نوجون اپنے ساتھی کے اعرار پرٹٹی سے اثر آیا۔ دونوں ہزار ول کا چکر گائے۔ گئے۔ چلتے چلتے دونوں کی ایسے راستے پر ہوئے جو بہت تگ ادر چھوٹا ساتھا۔ وہ اس راستے پر چلتے رہے ور سنتے کے ''خریم ایک چھوٹا سا گھر تھے۔ برا ساتھی اس گھر بیل گھس گیااور نوجوان سے کہا: تھوڑی ویرانظ رکرو، بیں بند ہی وہ اپس آر ہا ہول لیکن خروار اتم س گھر کے قریب نہ پھٹکن۔

350

۔ نیک نو جوان اُس گھر کے وروازے ہے چھے فاصلے پر پینٹہ گیا اور ذکرا ذکارا ورقر آن كريم كى تلادت مين مشغول ہو گيا۔ زيادہ دير نہ گزري تھي كه ايك آ دارہ فہقيبہ مونھا۔ نوجوان حمران جوا، نظر أشائي تو سامنے ايك نهايت خويصورت الركي نظر آئي نوجوان فاسے و کیمانو دیکتابی رومیا عجراس کاننس اماره حرکت میں آیا ، ده آگے بردها وروازے کے قریب پہنچا اور دھیان ہے تھر کے اندر کی تفتگو سننے لگا۔ ایسنے میں پھرایک نفز کی توقعیے کی آواز شائی وی جس نے اس کے جذبات میں بل چل می وی ادی۔ اب وہ لیک کر وروازے سے چھٹ کیا اور سوراخ ہے جھا نکا تو بھا بکا ہو گیا، اس کی نگاہ ایسے مناظر پر بڑی جو اس کے لیے بالک سے تھے۔وہ ایسے مریاں مناظر کا مشاہدہ کرتا رہاجھیں بہلے ویکنا أسے بركز گوارا ندفقاء شااں تتم کی چیزیں پیملے بھی اس نے دیکھی تھیں ، مجروہ اپنی جگہ واپس آ کر چیٹے تمیار جب اس كا برا سأتمى وروازے سے بابر آبا تو نوجوان فے أسے لبازا: ارسے ا تو كيے حمنا ؤنے فعل میں جتلا تھا، تیراستایا ٹاس ہو! تیری پیترکت اللہ کا غصہ بحتر کانے والی ہے۔ رادی آئے بیان کرتا ہے: ہم رات کودیر سے کشق کی طرف آئے اور آتے ہی سومئے۔ ادهرنو جوان رات بحرجا کمار ہاجو کچھائں نے دن میں دیکھا تھا، اُس کے خیالوں کا زُرخ یار بارائض مناظر کی طرف مُن جاتا تھا۔ اگلی فجر طلوع ہوئی اور روشی نے تاریکی کا بروہ جاک کیا توسب سے سیلے ستنی سے الزے والا وال او جوان تغالہ وہ سیدھا فحاش والے مكان كے یاس کینجااور بلانز دواس میں واحل ہو تمیا۔ پھر وہ سب کچھ بھول کرا گلے دودن تک شراب د شاب مين و بكيان لكا تاربار

ادھر کشتی ران نے کشتی ہے نوجوان کو غائب پانے تو پوچھا: مؤذن کدھر گیا؟ ہارا امام کہاں ہے؟ کیا وہ نوجوان چلا گیا؟ سنتی ش موجود وگوں ش ہے کی نے کشتی ران کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس نے وگوں کو جوان کی حلال اللہ ہے۔ وگوں کی حلال کے لیار کا جوان کی حلال کی حلال کا جوان کو بہا کرائے گئی ہے۔ فلاس کے خوص نے نوجوان کو بہا کرائے بدنام زمانہ مکان کی سیر کرائی تھی تو اس نے اسے ڈانٹ پلائی اور کہا : کچھے اللہ تعان کا کوئی خوف ٹیس آئیا گھے اس کی وردناک سزا سے ڈرنیس مگیا؟ جاور او جوان کوجند سے جلد کا کراؤا

بہکانے والشخص نو جوان کو بلانے کیالیکن نو جوان نے واپس آنے سے انکار کردیا۔ اس بہکانے والے آوی نے اُس سے بوی منت سے جت سے بارم کہ کہشتی کا کبتان شمص بلار باہے۔ اب شمیس واپس چن چاہیے۔ نو جوان نے اس کی ایک ندشنی۔ اب وہ اِس رنگین دنیا سے جُدا ہوئے کو تیار ندتھ۔ اُس نے واپس کا ہرتھا ضامستر و کردیا۔ جب جہاز ران کو اُس کے واپس نے سے انکار کی اطراع ملی تو س نے چند وگوں کو بھیجا اور کہا کہ نوجوان کو زبروی بکڑ ماؤ، چن نچہ وہ لوگ آئے اور نوجوان کو زبرو تی کشتی پر لے

رادی آئے بیان کرتا ہے: جب کشتی اپنے شہر رواند ہونی اور اس بیں سوار نوگ اپنے
اپنے کا مول میں معروف ہوگئے تو وونو نو ان سنتی کے ایک کوشے میں جا کر پھوت پھوٹ
کر رونے لگا۔ اس کی آ و دیکا سن کر یوں لگا تھا جیسے اب اس کے دل کی رئیس بہت جا کیں
گ لوگ اس کے سرمنے کھانا جیش کرتے لیکن وہ کھانے کو ہاتھ نہ اگا تا اور کس سے کو کی
بات نہ کرتا ۔ وہ کی دنوں تک ای طرح مجوکا بیا سا آ ووز ارک کرتا رہا۔ ایک رات اس کی آ م
د ہکا بہت تیز ہوگی ، اس کے بھوٹ بھوٹ کر دونے اور سسکیاں بھرنے کی وجہ سے کشتی جی
سوارتما مالوگوں کی فیند ذگی ۔

بالآخر کشتی ران آیا اوراس نوجوان ہے کہا: ارے! کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ، آخر تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے رونے دھونے کی صداؤں نے ہماری نینداڑا کر رکھ دی ہے۔ تیرا ناس ہو، آخرایی کیا چیز ہے جس نے تجھے بدل کر رکھ دیا ہے، آخر تجھے پرکون کی آفت آن پڑی ہے؟ نوجوان نے انتہائی افسوں کے ساتھ مریل لہجے میں جواب دیا: مجھے میری حالت پرچھوڑ دو، تم نہیں جانتے کہ مجھے کس آفت نے گھیررکھا ہے۔

تشتى ران نے پوچھا: بتا توسى، تھے كون ى مصيب لاحق ہوگئى؟

نو جوان نے اپنی شرمگاہ کھول کرکشتی ران کو دکھلائی ، اس کی شرمگاہ سے نہایت کریہہ کیڑے گر رہے تھے۔ کشتی ران نے بید گھناؤنا منظر دیکھا تو اس پر کپکی طاری ہوگئی ، وہ بے ساختہ بولا: ہم ایسی حالت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ بید کہدکرکشتی ران اس کے باں سے اٹھ کر چلاگیا۔

فجرے کچھ دریر پہلے ایک زبر دست چیخ نے کشتی والوں کی آئیسیں کھول دیں۔لوگ چیخ مارنے والے کی طرف لیکے تو دیکھا وہ نوجوان موت کے قلیج میں جا چکا ہے اور اپنے دانتوں سے کشتی کی لکڑی پکڑے ہوئے ہے۔

سنتی والوں نے إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِرُها اور الله تعالى سے حن خاتمه كى دعائي كرنے لگے۔اس كے بعداس نوجوان كا قصد درس عبرت كے طور پر باقى رہ كيا۔

عني في احمد القطان كي كيث، نيز ويكي كتاب، مانة قصة وقصة للشهاوي، ص: 270.

# شیرخوار بچ کا اعلانِ حق

صحیح بخاری مسلم اوربعض دیگر کتب میں ایک روایت مروی ہے کہ ایک بچہ اپنی مال کا دودھ پی رہا تھا۔ اتنے میں وہاں ایک آ دمی کا گزر ہوا، وہ بہت خو برواورخوش پوشاک تھا اورایک عمرہ گھوڑے برسوارتھا۔ عورت نے اس کی شان وشوکت دیکھے کر کہا:

اللُّهُمَّ! اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هٰذَا

"اے اللہ! میرے بچے کو بھی اس جیسا بنادے۔"

یچه فورآمال کی حیماتی حیموژ کراس آ دمی کی طرف دیکھنے لگا ، پھر بولا:''اےاللہ! مجھے اس آ دمی کی طرح ہرگز نہ بنانا۔''اور پھر دود ھے پینے لگا۔

ای اثنامیں وہاں ایک اور واقعہ پیش آیا۔لوگ ایک لونڈی کو مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے:

زَنَيْتِ سَرَقْتِ

"تونے زنا کاری کی ہے۔تونے چوری کی ہے۔"

اوروه لونڈی پکار پکار کر کہدر ہی تھی:

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ﴾

''اللهٔ جمیں کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے۔'''''

ال عمر ن3:30 .

354

به منظر دیکھ کرمال نے کہا:

اللُّهُمَّ ! لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا

"اے اللہ! میرے مینے کواس کی طرح مت بنانا۔"

یجے نے دودھ پینا موقوف کیا، اس لونڈی کی طرف دیکھا اور بولا: ''اے اللہ! مجھے اس لونڈی کی طرح بنادینا۔'' بیر کہد کروہ پھر دودھ یینے لگا۔

اس کی ماں نے کہا: ارے میرے بچ ایک اچھی صورت والا باوقار آدمی گزراتو میں نے دعا کی کداے اللہ اجھے اس کی طرح بنا مگرتو نے کہا کداے اللہ اجھے اس کی طرح مت بنانا، پھرلوگ ایک لونڈی کی بٹائی کرتے ہوئے گزرے۔ وہ اس سے کہدرہ بھے کہ تو نے زنا کیا ہے، چوری کی ہے، میں نے دعا کی کداے اللہ امیرے بچ کواس کی طرح مت بنانا مگرتو بول پڑا کداے اللہ اجھے اس کی طرح بنا وینا ۔۔۔۔ آخراس کا سبب کیا ہے؟!

بچہ کہنے لگا: وہ آدمی (جوشان وشوکت کے ساتھ سواری پر جارہا تھا) ظالم وجابر تھا، اس
لیے میں نے کہا کہ اے اللہ! مجھے اس کی طرح مت بنانا اور بیاونڈی جس کولوگ مارر ہے
سے اور کہدر ہے سے کہ تو نے زنا کیا ہے، چوری کی ہے، وہ ایک غلط اور ہے اصل بات کہد
رہے تھے۔ اس نے زنا کیا تھا نہ چوری کی تھی وہ بالکل ہے گناہ تھی، اس لیے میں نے دُعا کی
کہ اے اللہ! مجھے اس کی طرح بنا دینا۔

صحیح البخاري، حدیث: 3436، و صحیح مسلم، حدیث: 2550 الفاقاسلم کے ہیں۔



محمد بن عبدالملک ہدانی اپنی تاریخ میں بید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ خلافت عباسیہ کے وزیراعظم عضد الدولہ کو گر دقوم کے ایک گروہ کے بارے میں شکایت پینی کہ بیدلوگ ڈاکو ہیں۔ انھوں نے راہ گیروں کی زندگی اجیرن کررکھی ہے۔ ان کا بیبرا پہاڑ کی گھاٹیوں میں ہے۔ بید وہاں سے گزرنے والے قافلوں کولوٹ لیتے ہیں اور گھاٹیوں میں جھپ جاتے ہیں۔ ان سے سب ڈرتے ہیں، کی میں ان سے تعرض کی ہمت نہیں۔ لوگوں نے وزیراعظم ہیں۔ ان سے سب ڈرتے ہیں، کی میں ان سے تعرض کی ہمت نہیں۔ لوگوں نے وزیراعظم سے درخواست کی تھی کہ وہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں اورعوام کو ان ڈاکوؤں سے چھٹکارا دلائیں۔

عضد الدولہ نے اس شکایت کا سنجیدگی ہے نوٹس لیا اور راہ گیروں کو ڈاکوؤں ہے نجات ولانے پرغور کرنے لگا۔ اسے ایک ترکیب سوجھی ، اس نے حلوہ بنانے کا حکم دیا ، اس میں خوب میوہ جات شامل کرائے اور ایک خاص خوشبو ڈلوائی۔ بیخاص قتم کا حلوہ تھا جوامراء بی کھاتے تھے۔ اس نے اپنے ایک خاص آ دمی کو حکم دیا کہ وہ چیکے ہے اس حلوے میں ایک خطرناک زہر بھی ملا دے تا کہ اسے کھانے والا فوراً مرجائے۔ اس نے بیحلوہ نہایت خوبصورت طشتر یوں نہر بھی ملا دے تا کہ اسے کھانے والا فوراً مرجائے۔ اس نے بیحلوہ نہایت خوبصورت طشتر یوں میں جایا ، پھراسے قیمتی صندوق میں بند کرنے کا حکم دیا۔ اب اس نے ایک بجھدار تا جرکو بلوایا ، اس ایس میں شامل ہوجاؤ۔ جب اسے اعتماد میں لیا اور کہا کہ فلاں قافلہ روانہ ہور ہا ہے، تم بھی اس میں شامل ہوجاؤ۔ جب ڈاکو تھا را راستہ روکیں اور شمیں لوٹے لگیس تو شور مجاد ینا کہ میرے پاس اس صندوق میں ڈاکو تھا را راستہ روکیں اور شمیں لوٹے لگیس تو شور مجاد ینا کہ میرے پاس اس صندوق میں ڈاکو تھا را راستہ روکیں اور شمیں لوٹے لگیس تو شور مجاد ینا کہ میرے پاس اس صندوق میں ڈاکو تھا را راستہ روکیں اور شمیں لوٹے لگیس تو شور مجاد ینا کہ میرے پاس اس صندوق میں ڈاکو تھا را راستہ روکیں اور شمیں لوٹے لگیس تو شور مجاد ینا کہ میرے پاس اس صندوق میں ڈاکو تھا را راستہ روکیں اور شمیں لوٹے لگیس تو شور مجاد کے ایک کے میرے پاس اس صندوق میں

بڑا قیمتی حلوہ ہے جو بیں امراء کی بیگھات کے لیے بطور تختہ لے کر جارہا ہوں۔ تاجر نے اس صندوق کو قیجر برلا دا ادر قافے کے سرتھ شاش ہو گیا۔

تاجر ہوشیار تھ۔ عضد الدولہ کا مقصد کچھ گیا اور قافعے کے ساتھ مہم کی عشید کے لیے روانہ ہو گیا۔ تاجر آگے آگے تھا اور قافلہ اس کے پیچھے۔ جب بیا فلہ اس جگہ بچھے جہاں والدہ و گیا۔ تاجر آگے آگے تھا اور قافلہ اس کے پیچھے۔ جب بیا فلہ اس جگہ بچھے جہاں فالدہ سے فاکو کل کا محکانا تھا، وہاں پہلے ای نے ذاکو گھات لگائے بیٹھے تھے۔ وہ اس قافلے کے انتظار میں تھے۔ ڈاکو ایک وم گھا ٹیوں سے نظے اور قافعے پر ٹوٹ پڑے۔ ساما ماز وسامان لوت لیے۔ اس خجر پر قبضہ کرایا جس پر عنوہ ندا ہوا تھا۔ تاجر نے شور مجا لیے۔ اس جماوہ ہے۔ ڈاکو سامان لوٹ کر بہاڑ پر چڑھ گھے دیا کہ اس امراء کی بیگات کے سے حلوہ ہے۔ ڈاکو سامان لوٹ کر بہاڑ پر چڑھ گھے۔ ورغریب مسافر جہران ویر بیٹان کھزے دو گئے۔

ڈاکونوٹ مارسے قارق ہو گئے تو انھیں جوک نے ستایا۔ وہ تاہر کی زبائی اس سندوق کے بارے میں پہلے بی ان چکے ہے کہ اس میں فیتی صوبہ ہے۔ انھول نے سندوق کھولا تو اس میں نہا ہے۔ انھول نے سندوق کھولا تو اس میں نہا ہے۔ انھول نے سندوق کھولا تو اس میں نہا انگیز خرشیو نہوت رائ تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز وگیا تو وہ سب آ سے وائھوں نے خوشیووار حلوہ دیکھا تو کہنے گئے۔ بارا بیطوہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ شاید شاہی کھرانے میں جر باہے۔ انھوں نے اس سے پہلے بھی اتنا عمد علوہ نہیں دیکھا تھا، چنا نچے وہ علوے پر بل بڑے اور مزے لے لے کرکھانے گئے۔ بھوک علوہ نہیں دیکھا تھا، چنا نچے وہ علوے پر بل بڑے اور مزے لے لے کرکھانے گئے۔ بھوک تو پہنے بی جوک سے دو بلدی سارا معلوہ جیت کر گئے۔ حلوے کے زہر نے اپنا بڑ دکھا یا۔ کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، و کھیتے ہی و کھتے سارے ڈاکوموت کی نیندسو گئے۔ سائروں اور تاجروں کا قافلہ بیس را منظر و کھی رہا تھا۔ جب انھیں ڈاکوئی کی موت کا سائروں اور تاجروں کے خود کی دہا تھا۔ جب انھیں ڈاکوئی کی موت کا بھین ہوگیا تو انھوں نے جندگی جلدی ان کے ان تر م اموال وسامان اور ہتھی رول پر قبلہ

سنبر لتوث

کرلیا جنعیں ڈاکوؤں نے راہ گیروں اور مسافروں کولوٹ لوٹ کر ذخیرہ کیا تھا، پھریہ قافلہ ڈاکوؤں کے سامان کے ساتھ عضد الدولہ کی خدمت میں خوشی خوشی حاضر ہوا۔ اس طرح زمین میں فتنہ ونساد پھیلانے والے ان ڈاکوؤں کا صفایا ہو گیااور فتنہ پروری کے کانٹے جڑ ے اکھاڑ چھینے گئے۔

358

<sup>🔳</sup> وكيمي كتاب الأذكياء لابن الجوزي، ص: 92.91 .

### تربيت اولا دے غفلت کا نتیجہ

حمید کے والد کا بیشتروقت گھر کے پڑوں میں ایک قبوہ خانے میں گزرتا تھا.....وہ تاش کھیلنے میں مصروف رہتا!.....تاش حمید کے والد کا پہندیدہ مشغلہ تھا.....اور تاش کھیلتے کھیلتے گالی گلوچ اور ہاتھا یائی کرنااس کی عادت تھی۔

حميد كا والدرات كے آخرى پېريس تحكا ماندا گھر والس آتا..... بيوى جب تاخير ے

359

کینچنے کا سبب پوچھتی تو اس پر بری طرح برس پڑتا ادر بے تھا شا گالیاں بکنا..... بسااوقات بیوگی پر ہاتھ بھی چھوڑ ویٹا..... بیوی بھی پچھے کم نہیں تھی ..... وہ بھی زبان درازی میں کوئی سر نہیں چھوڑ تی تھی ..... وہ راتوں کو دریک آپیں میں لڑتے جھکڑتے رہے تھے۔

حمید کی پرورش و پرداخت ای افرائی جگڑے اور گالی گلویج کے ماحول میں ہوئی ..... اس نے مجھی دینے والدین کومہذب لیج میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا .....اس ماحول کا اثر پڑٹا نیٹنی ہت تھی، چنانچ جمید بھی اینے والدین کا پرنو تابت ہوا .....و بھی اینے ہم تحراز کوں سے جھڑ اکرنا اور انھیں گالیاں بکی ..... وہ اسکول میں وافل ہوا تکر جلدی اے اسا تذو ہے بدتیزی کے الزام میں لکال ویا گیا ....

حیدی عمراب 14 سال کی جوچکی تقی .... اس عمر میں اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی۔ اس کی ماں بھی حقہ چتی تھی ..... مال کی عمر70 سال سے متجاوز تھی۔ اسے حقہ نہ لما کا ق سگریٹ نی لیتی تھی۔ ۔... اس کا والد بھی سگریٹ اور حقے کا عادی تھا .....عمید آخران کا بیٹا تھا، دو بھی والدین کے تقشِ قدم پر چنے لگا....

حید نے بھی شراب نہیں چھی تھی۔ ہاں! ایک مرتبداس کا والد شراب ہی رہا تھا۔ ای دوران دہ بھی گھریں داخل ہواء اس کے دالد نے اُسے خودا پنے ہاتھوں سے شراب کے چند گھونٹ چیش کیے بنے، پھرحید اس گھنیا شراب کا عادی ہوتا چرا گیا جو کم تیت پر باز اریس دستیاب تھی ..... تکریہ شراب عام شرابوں سے زیاد و فشرآ ورتھی . ....

میدفش و بورک را و پر چلنے سے لیے اپنی مال سے مال ایشتا رہتا تھا ، ، باپ ک زندگی میں تو مال اس کی مراد پوری کرتی رہی ،گر جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو حمید کواس کے حسب خواہش ماں دینامال کے لیے مکن شار ہا ، چنانچداب اس نے اسپنے جینے کو پیسادینا بہت فور وقکر کے بعد اس آیک کاروبار سوجھا۔ اواقعی وہ کام اس کے لیے مناسب قد ۔ پونکداس کی ذائن سازی اور تربیت ہی اس اندازیں ہونگائی کہ وہ کی اعتصافا م
کے بارے شن سوج ہی تیمیں مکتا تھا ۔ س نے بیڑی بنائے اور پیچنے کا کام سوچا اور اپنی ماس کے پان چیے اس کے اس کے این بنا کے اور پیچنے کا کام سوچا اور اپنی ماس کے پان چیے والے بیتے فریدے اور نیج کاروبار کے ارادے سے آگاہ کیا ۔ ماس نے بیزی بنانے والے بیتے فریدے اور نشر کاروبار کے ارادے سے آگاہ کیا ۔ ماس نے بیزی بنانے والے بیتے فریدے اور نشر کار بیٹری ماس کے باتھ تیجی شروع کردی ۔ ویکھتے ہی ویکھتے اس مینائی ہوئی نشر آور بیزی کے برائے ساتھ بول کے باتھ تیجی شروع کردی ۔ ویکھتے ہی ویکھتے اس کی تیج رہ بینائی ہوئی نشر آور بیزی کے برائے ساتھ بی اس کی باتھ تیجا برائی کی سات کی بات کی بات سے بین برائی میں اس کے بات سے بین برائی میں اس کے بات سے بین برائی ویک کے بات کے بات کی بات سے برائی کی ماس کے بات سے برائی کی اس کی بہت سازو ہوئی۔ اس کے بات کی ماس کے بیٹ سازو ہوئی دی کہ اگر تم جھے اپنے منافع بی بہت سازو ہوئی ایک کی آخر تم جھے اپنے منافع بی بہت سازو ہوئی ایک کی سائر تم جھے اپنے منافع بی بہت سازو ہوئی ایک میں اس نے بیٹے کورشکی دی کہ آگر تم جھے اپنے منافع بی بہت سازو ہوئی ایک میں ایک کے بیٹ کی ترقی ویکھی تو اس کے منافع بین دی بائر تم جھے اپنے منافع بی برائی منافع بی دو بھی اپنے منافع بی

ے خطیرر قم نمیں دو کے تو میں پولیس کونبر کرووں گی کہتم غیر قانونی طور پرفشداَ ور بیڑیاں بنا کر پیچے ہو۔

اس وقت ملک بحریش ایک می کمپنی تقی جو بیژیاں بنا کر پلائی کیا کرتی تھی اورصرف ای کے پاس بیژیاں بنانے کا لائسنس تھا ..... کوئی ووسرا آ دمی غیر قانو نی صور پرسٹریٹ بیژی کا کاروبارکرنا تھا تو اسے نہیں بیت بخت مزاکمیں دی جاتی تھیں ۔

ادھر جمیدی تجارت زیادہ دن نہ جل کی۔ شام ہے فرائسیں اوگوں کے نکلنے کے بعد جمید
کی کمپنی مائد پڑگی۔۔۔۔ مزید برآس بہت ہے دوسرے لوگ بھی اس پیشے ہے خسلک ہوگئے اور
بیڑی بنانے گئے جس کی وجہ سے جمید کے قریداروں کی تعداد میں روز فروں کی بوتی
گئی۔۔۔۔۔اب جمید کواس کے سواکو لی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنی مال کے پاس موجود مال ہے: بنا
کام چلائے ۔۔۔۔ وہ اس مدت کے دوران اپنی مال کو مال و بنا رہا تھا۔۔۔ اس دوران اسے
اکی دوسرا کام ل گیر۔۔۔۔ اس کے ایک دوست نے لوگوں کی شکایتی قلم بند کرنے اور
انھیں متعاقد حکام تک پہنچانے کا دفتر کھول رکھا تھا۔ جمید بھی وہاں ملازمت کرنے نگا۔ پھی

حید کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی .....اس نے بیٹے کی شادی کرنی جاتی تا کہ تھریش دوئق ہو۔ ہبوآئے، اس کی خدمت کرے، گھر کی دیکھ بھال کرے۔ بول بھی وہ اب حقہ پینے محسب بہت کمزورتھی۔

حمیدی شادی ہوگئی .... گھریٹ بہوآگئ .... ماں کو یقین تھا کداب گھر کے حالات بہتر ہوجا کیں مے .... گمرشادی کے بچھ ہی دنول بعد حمید کی مال کی ساری امیدوں پر پانی پھر کیا.. .. اس نے دیکھا کداس کی بہوصرف جمید ہی کی خدمت کرتی ہے اور ساس کا کوئی خیال نہیں رکھتی ..... ودنوں میاں بیوی ساتھ کھاتے پینے ، ہشتے ، بات چیت کرتے ..... مگر ماں کا کوئی پرسانِ حال نہ تھا.... کوئی اس کے ساتھ بیٹے کر کھانا بھی نہ کھاتا ..... نہ اس کی خیریت دریافت کرتا .....

حيدكي مال كو بوا صدمه تما، كمريس بهوييثا دونول بنحاخوشي بين عمراس يركوني دهيان نہیں دیتا ....اب وہ اس فکر میں لگ مئی کرائے بیٹے اور بہوکوان کی ہے صی اور بے نیازی كا مز وكس طرح بجكها إجائ .....اس نے عدالت ميں بيش ہوكرا بنا گھرا في اكلوتي بيشي ے نام کر دیا جس کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی اور وہ اہنے شوہر کے تھر رہ رہ کا تھی ....اب عمید کے لیے ماں کے گھریش رہنے کی کوئی حملیائش باقی شاری ..... وہ اپنی بیوی کو لے کر اسينا يك طرف سد درافت يس مع بوت ايك جيوف سكرين عقل بوكيا .... ماں نے وی پربس نیس کیا بلک وو اس محریس ہے بھی آئے حق کا مطالبہ کرنے تکی .... کیونکہ اس گھریش بھی آ وھا حصہ اُس کے نام تھا ۔۔۔۔ چنا نجہ وہ گھر کا کرا رہ بھی ما تکنے گئی۔ حید کو ماں کے اس سلوک ہے بوئی تکلیف ہوئی .....وہ تھک آسمیا۔ اپنی کمائی بے روک ہوکر پورے اسراف کے ساتھ اسے ہوئ بجل برخری کرنے لگا تا کدنداس کے یاس چکھ يج منه مان اس سے كوئى مطالبه كريك سيك ..... اوھر مان دوزاند بينے كے اللون تللون يرجمكزا کرتی ..... مان منځ کواور بیثا مان کوگالران دیټا..... بسالوقات ان کا شور وغل من کر محلے والے آجاتے اوران کا جھڑار فع وفع کرواد ہے۔

اتفاق ہے ایک دن جیدی مال ہے ہے کھر گئی۔۔۔۔۔ دیکھا کہ بہوے کھر والے اس کے بیٹے کے دسترخوان پر انواع داقسام کے یُر تکلف کھانے تناول کر رہے ہیں۔۔۔۔ بیصورت حال دیکھ کر جید کی مال کو بڑا خصر آیا۔ وہ آپ سے باہر ہوگئی۔۔۔۔۔اور بہوے گھر والوں پر

برس پڑی .....گالیال وینے میں دہ پہلے ہی اتارو تھی .....بس اب کیا تھا؟ اُس کی زبان گالیوں کا آتش فشاں اسکنے گلی .....جمید بھی سسرال دانوں کے ساتھ جیٹیا تھا۔ اس نے بینے کو گالیاں دیتے ہوئے کہا: نکل جامیرے گھرے، اب میں ایک بل کے لیے بھی کچے اس گھر میں نہیں رہنے دول گی۔

حمید سرال والوں کے سامنے بید الت برداشت نہ کرسکا ..... فورا اٹھا اور بوڑھی ہاں پر براس پڑا ..... اس بدیخت نے اپنی ماں کو گالیاں دیں اور پھر مار ناشروع کر دیا ..... وہ بوڑھی ہاں کو پھر تھی تھی اور کرور بھی و آیک دیم زیمن پر ڈھیر ہوگئی ..... اس نے شدید غصے بی اپنی ماں کو داشت مار کر کا سنبھی لیا ..... اس کے خون کا اثر اس کی دگوں بیں کھی گی گی ..... اور اس پر معا کیکی طاری ہوگئی .... سسرال دالوں نے عدا خلت کرتے ہوئے حمید سے کہا: اللہ کے بندے! بوش میں آؤ۔ آخر بیمھاری مال ہے واس کا احرام کرو۔ تصی وحشیوں کی طرح تہدے باہرتیں ہونا جا ہے۔

تہید نے سرال والوں کو جواب ویا: بھین سے لے کر جوانی تک میں نے اس سے
ایک بات بھی قاعدے کی بیس تی۔اس نے میری تربیت پر بھی وہیان تیں ویا۔ بیس نے
بھین سے آج تک اسے کوئی اچھا کام کرتے نہیں دیکھا۔ یہ میرے برے افعال واعمال
دیکھتی رہی مگراس نے جھے بھی منع نہیں کیا۔انی ماں کواپنی اولاو کے ہاتھوں بہی سزا بلک
اس سے بھی زیادہ سخت سرا ملی جا ہے۔ ۔۔۔۔ بھر مید ماں کو گالیاں بکا ہوا کھرے نکل گیا۔
ماں بھی فیش گالیاں دیتی رہی ۔۔۔۔ اوراس کے لیے بددعا کیس کرتی رہی ۔۔۔۔ یا اللہ ایس
عارت کر۔۔۔۔اے براد کردے ۔۔۔۔ یہ والی آئے تو اس کا دابتا ہاتھاں کی وی تھے کے جیجے
فارت کر۔۔۔۔اے براد کردے ۔۔۔۔ یہ والی آئے تو اس کا دابتا ہاتھاں کی وی تھے کے جیجے
فارت کر۔۔۔۔اے براد کردے ۔۔۔۔۔ یہ والی آئے تو اس کا دابتا ہاتھاں کی وی تھے کے جیجے

364

سنے فتوش

رات کے 9 نگر رہے تھے۔ اچا تک جمید کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک گاڑی
آ کررگی۔۔۔۔۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ جو نہی دروازہ کھلا، چندلوگ ایک لاش اٹھائے
ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔۔۔۔ بیجمید کی لاش تھی۔ اس کی بیوی پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ
چلانے گئی۔۔۔۔۔ ہائے میرے شوہر کو کیا ہو گیا؟۔۔۔۔۔ ادھر جمید کی مال' الحمد
پلڈ! الحمد للہ!''کا وردکررہی تھی کے ونکہ اس کی مراد پوری ہوگئی تھی۔۔۔۔۔۔

ہوا یہ کہ گھرے نکلنے کے بعد حمیدا پنے دوستوں کے پاس چلا گیا اور تاش کھیلنے لگا۔ اِی دوران .....اچا نک اس کے دماغ کی کوئی رگ بھٹ گئی اور وہ بیٹھ کے بل گر کر آنا فانا مر گیا۔۔۔۔۔اس کا داہنا ہاتھ اس کی بیٹھ سے جالگا تھا۔۔۔۔۔انتہائی کوشش کے ہاوجود وہ ہاتھ بیٹھ سے جدانہیں ہوا۔۔۔۔۔۔

ا ابوالقعقاع محمد بن صالح نے بیدواقعہ اپنی کتاب "فصص من الواقع" (126-132) میں بیان کیا ہے۔
اور ہم نے ای کتاب سے لے کراُردو کے پیرا ہن میں چیش کرویا ہے۔ فاعتبروا یا اُولی الأبصار! ویکھیے!
اس واقع میں ہارے معاشرے کے کتنے ہی آفات وآلام کی عکائی گی گئی ہے جو والدین بچوں کی انچی 
تربیت نبیس کرتے، وہ کیسی کیسی مصیبتیں جھیلتے ہیں اور ان کی اولاد کتنے اندو ہناک انجام سے دو چار ہوتی 
ہے۔ اِس واقع میں آج کی نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر بہت بڑاسیق موجود ہے۔ جواولاد ماں باپ
کا ادب کرے گی، وہ ہر طرح کے مصائب و محروبات سے محفوظ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب

## طوفا نوں کے مقابل کوہ گراں

اس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جوا پی عزت اور شرف کی حفاظت کرنے والا تھا۔ وہ روس کی رہنے والی تھی ندہب کے اعتبار سے وہ عیسائی تھی اور ارتھوؤک فرقے سے وابستے تھی۔ یادر ہے کہ بید عیسائیوں کا نہایت متعصب گروہ ہے۔قصہ یوں ہے کہ ایک روی تاجر نے اخبار میں اشتہار دیا کہ مجھے انگاش جانے والی ایسی لڑکیوں کی ضرورت ہے جو بطور مترجم میرے ساتھ عرب ممالک جاسیں۔ ہم وہاں سے الیکٹرانک سامان خریدنا چاہتے ہیں تا کہ روس لا کر فروخت کریں۔

جلد ہی بہت ی لڑکیوں نے درخواسیں بھیجیں۔ اس نے ان کے انٹرویو لیے، متعدد نہایت خوبصورت لڑکیوں کو منتخب کیا اور انھیں لے کرایک خلیجی ملک میں آگیا۔ یہاں آنے کے بعد اس نے انھیں ایک بنگلے میں تھہرا دیا اور ان سے کہا: میں توجم وجنس کا بیوپاری ہوں۔ میرا مقصد یہاں کسی الیکٹرا تک سامان کی خرید وفروخت نہیں بلکہ جسم کی خرید وفروخت کا ہے۔ یہامیر ملک ہے، تمھارا سرایاخوبصورت ہے، تمھارے چاہنے والوں کی کی نہیں ہوگی، تم پر بُن برسے گا، بس جمیں بیسہ چاہیے۔

''مگر جماراتمھارے ساتھ بیہ معاہدہ تو نہ تھا۔'' ایک لڑکی نے احتجاج کیا۔ اس نے لڑکی کو ڈانٹ دیا۔ اس عیسائی لڑکی کے علاوہ ہرلڑکی نے رفتہ رفتہ ہتھیار ڈال دیے اور بدکاری پر آمادہ ہوگئیں۔ جہاں تک اس عیسائی لڑکی کا تعلق ہے جس کا قصدہم بیان کرنے جارہے ہیں، اس نے نہایت حقارت سے اس کی تمام تر غیبات ٹھکرا دیں اور کہا کہ میں اپٹی عزت کسی قیت پر نیلامنیس کرول گی۔ <u>جھے فو</u>زا میرے وطن واپس بھوا دو۔

اس نام نہاد تاجر نے اس کا غداق اڑا یا اور کہا جم لیگلی ہوہ شمیس بالآخر میری بات مانی بڑے گی۔ واپسی کی بات بھول جاؤ تمھارا تکٹ اور پاسپورٹ میرے باس ہے تمھارے اس کھنیں۔ تاجرنے لاکی کو تل کرنا شروع کیا۔ ایک بات منوانے کے لیے تمام حرب آ زیائے ، تکراس اوکی نے بکا کا مال بینے کی ذات کوارا شدی۔ اپنی بات بر ڈ فی رہی اور وہاں ے بھامنے کے منصوبے بنانے لکی۔ ایک دن تمام لزئیاں بازار گئی ہوئی تھیں اور یہ کمرے یں اکیلی تقی، اس نے حلاقی لینی شروع کر وی تو اللہ نے کرم فرمایا، اسے احیا تک ایک الماري من اپناياسپورٹ اور مکن نظرة حمياراس في بيموقع غنيمت جانار إبنا باسپورث اور تکت اینے قبنے میں کرلیا۔ باہر کا درواز و بندتھا، وہ بنگلے کی دیوار بھاند کرمٹزک پرآگئی۔اس ك إلى موائ إسيورث كي يجون تقاء ال كرول بلى كن موالات بيدا بوئ كم بي یہاں اچنی ہوں ، نہ جانے ممرارخ کس طرف ہے ،غریب الدیار ہوں ، ایک ہیں بھی لیفے نہیں ، نہخوراک ، نہاہاں ، نہ رہائش .....گروہ ادھراُ دھرا صیاط ہے دیکھتی ہوئی آھے بوھتی چٹی گئی۔ اُسےاطمینان اورخوشی بیٹمی کہ وہ عزت کے سودا گروں کے ہتھے نہیں جڑھی اور اس نے اپنی عصمت ہے لی ۔ بیانعت اس کے لیے بہت بڑی متاع تھی۔

اچا تک اس کی نظرایک نوجوان پر پڑی۔ اُس کے ساتھ تمن مورتیں بھی تھیں، ووای کی طرف آرہے تھے۔ ان بی ایک مورت اوجیز عمر کی تھی، ووجوان اڑکیاں تھیں۔ اِس روی طرف آرہے تھے۔ ان بی ایک مورت اوجیز عمر کی تھی، ووجوان اڑکیاں تھیں ۔ اِس روی لڑکی کے دل بیس گمان گزرا کہ بھیٹا ہے مال بیٹیاں بیس اور بیٹر کا اس خاتون کا بیٹا تی ہوسکتا ہے۔ اشاروں بیس بات کرنا قدیم ترین بین الاقوامی زبان ہے۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ ہلاکر اشارے سے انھیں روی، مجردوی زبان بیس کھنے گئی: مجھے آپ اوگوں کی مدد درکار ہے۔

انھوں نے بھی اشادے بی سے جواب ویک کہ بھی تحصاری زبان نہیں آئی۔ اب الری نے انگریزی بیس و چھا کیا آپ لوگوں کو انگاش زبان آئی ہے؟ اس فیمل نے اثبات ہیں سر ہلایا۔ لاک کے جبرے پر خوش کے آثار نمایاں ہوگئے، چھراس کی آئیسیں آبیل ہو تیمی، ب بہت انسو بہت نگے۔ اس نے روہائی آواز بیس بتایا: میر انسونی روس سے ب بجھے آپ کی معیدت کا حال سایا اور بتایا کہ بیس بدمعاشوں کے مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے فتصر البی مصیدت کا حال سایا اور بتایا کہ بیس بدمعاشوں کے جال بیس بیسی گئی تھی، اب کی شاکسی خرج نگل بھا گی بول۔ آپ بچھے میرے وطن والی مجھوا دیں۔ میں انسانی موارد اس چندون اسپے گھر رابط کروں گل اور فوز الدی بیس بھی ماورٹ اور کلٹ میرے بیاس ہے۔ بیس اسپے گھر رابط کروں گل اور فوز الدی بیاس بھی میا کی بیسی بھی ماورٹ کی اور فوز ا

ال کی مرور فی افوان فی است بینے وظم دیا: خالد اس لڑی کو بینے گھر لے جوہ ہمیں اس کی مرور فی فی ہے۔ وہ بولا: الن جان! ہوسمنا ہے، یہ فراؤ کر رہی ہو۔ ہم کیا جائیں، اس کی کہانی کی ہو ہم کیا جائیں، اس کی کہانی کی ہونی ہو۔ ہم کیا جائیں، اس کی کہانی کی ہونی ہے۔ یہ مقامی لوگ جیس کر خالد کیا مال نے کہا: اس گھر لے جانے بیل کوئی قیادت نہیں، ہم مقامی لوگ جیس اگر کوئی سئلہ ہوا تو ہم باسانی علی کرا سکتے ہیں۔ خالد کی بہنوں نے بھی لاک کے بہتے ہوئے آنسوؤں سے من ٹر ہوکر اپنی والدہ کی تائید کی، پھروہ است استے گھر ہے گئے۔

مرک نے ان کے گھر بخانج کی ہے گھر فون کرن شروع کیا گرا تھا ت وہاں کی ائٹیں خراب تھیں۔ پوری کوشش کے باوجوداس کا اسپنے والدین یہ بھا توں سے رابطرنہ ہوسکا۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد فون ملانے کی کوشش کرتی دہی، اس دوران گھر والوں کو معلوم ہوگیا کہ بیاڑی میسائی ہے۔ انھوں نے اس سے نہایت مبذب سلوک اوراعلیٰ اطلاق

کا مظاہرہ کیا۔خالد کی بہنیں اس ہے محبت مجری ہاتیں کرتی رہیں۔اے ولاے دیتی رہیں اورساتھ ساتھ اسلام کی آفاقی سیائی ہے آگاہ کرتی رہیں۔ آہتہ آہتہ اس روی عیسائی لڑ کی پراسلام کی سچائی کھلتی چلی گئی اوراس کی آنکھوں سے غفلت کے بردے اُٹھنے لگے۔وہ گھر والوں سے مختلف سوالات کرتی رہی۔ اس دوران خالد قریبی اسلامی سنٹر گیا، روی زبان میں اسلامی لٹریچ لے آیا، اور اس عیسائی لڑکی کے حوالے کر دیا۔ بدلڑیچ پڑھ کر اُس کے دل و د ماغ میں آگی کے جراغ جل اُٹھے۔ چند ہی دنوں میں وہ نہ صرف اسلام کے قریب آئی بلکداس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اس فیصلے سے گھر والوں میں خوشی كى لېر دور گئى\_خصوصاً خالد كى والده كو بدائركى بېت پيند آئى تقى لركى كياتقى، يرى تقى، نہایت خوبرو، برهی لکھی اور مجھدار ..... خالد کی والدہ نے خوشی سے بے قابو ہو کراعلان کیا: اگر یہ اسلام قبول کر لے گی تو میں اے بہت بردا اعزاز بخشوں گی ، یہ میرے گھر کی بہو ہے گی۔ میں اس سے خالد کی شادی کردوں گی۔اب مید میرے ہی گھر میں رہے گی .....ادھر لڑی کو بینوف لاحق ہوگیا کہ میں واپس روس گئی تو ممکن ہے میرے گھر والے مجھے بطور مسلمان قبول ندکریں اور دوبارہ عیسائیت اختیار کرنے پر مجبور کریں۔اس دوران وہ دن رات دین حنیف کا مطالعه کرتی رہی۔ صالحات کی مجلس میں بیٹھتی اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرتی رہی، پھرایک دن آیا جب اس نے برضا ورغبت خالد سے شادی کرلی۔ وہ خالد کے کہیں بڑھ کر دین سے محبت کرنے والی ثابت ہوئی۔ بہت ی مسلم عورتوں پر سبقت کے تی اور اسلامی تعلیمات سے والہانہ محبت کرنے لگی۔

ایک دن وہ خالد کے ساتھ مارکیٹ گئی،اس نے شاید پہلی مرتبہ چندعورتوں کو نقاب پہنے دیکھا۔ خالد سے کہنے لگی کہ کیاان خواتین کے چہروں پر کوئی داغ یا نشانات ہیں جنھیں چھیانے کے لیے انھوں نے نقاب سے ہوئے ہیں۔خامد نے جواب ویا نہیں ، ایک کوئی بات نیس بلکہ اصل اسلامی بردہ ای فقاب کا نام ہے۔ان عورتوں نے التُدکوراضي كرنے كے لیے بچاب کا اہتمام کر رکھا ہے اور اللہ کے رسول نؤیٹا نے ورحقینت ایسے بی بردے کا حکم دیا ہے جس کی بدولت عورت اینے چھرے کوغیر محرم مردول سے چھیائے رکھے۔ بیس کروہ خاموش جوگئ، چندلحول تك فوركرتى رى، چركىنى كى: خالد اتم كى كيت بو، باشىرىي حقيق اسلامي برده عدمة خالد في يوجها: يرسمس كيدمعلوم بوا؟ وه بولي: بي جب يحي كسي وكان یں داخل ہوتی ہوں تو دکا ندارسب ہے پہلے میرے چیرے کو میمورتا ہے مگر اب میں ایسا نہیں ہونے دول کی۔میراچیرہ صرف میرے سرتاج کی امانت ہے، اب بیرچیرہ نگاو غیر ہے بھی آلودہ ندہوگا۔اب میں اس بازار ہے تمل برقع خرید کرواپس جاؤں گی۔ خالد نے کہا کہ تم نے جوجیاب کر رکھا ہے، ہی وہ مناسب ہے، ای کو اختیار کیے رکھو، میری والدہ اور بین ہی تو ای متم کا تجاب رکھتی ہیں کہ ان کا چھرہ کھلا موتا ہے مگر اس نے کہا: خالد! میں تو اليسي حجاب و نقاب كا التزام طابتي مول جوالله مقالي كو بسند ب اورجس كى تاكيد ہما رے دہبراعظم معفرت محمد مُکٹلانا نے فر مائی ہے۔

وقت کا قافلہ گزرتا چلا گیا۔ وہ بندریج این اسلام کو پڑھ ترکرتی گئی۔اس کا ایمان نہایت متحکم ہو گیا۔ اب وہ کمل اسلای مجاب ہی جس با ہر نکتی تھی۔ وہ اینے اعلیٰ اخلاق ور حسن کروار کی بدولت تمام اہل خانہ کے دل جس عزت واحترام کی سب سے او کچی مستد پر فائز ہوگئی۔

ا میک دن اس نے اپنا پاسپورٹ دیکھا کہ دہ منظریب شم ہونے والا ہے۔ اس کی تجدید کے لیے ضروری تھا کہ جس شہرے اس کا اجراء جوا تھا، دجیں سے اسے دو بارہ ہوایا جائے،

370

چنانچدل زم تھا کہ وہ روی جائے اور وہاں سے تیا ہ سپورٹ بنوا کر لائے۔ اس نے فالدے آباب فی الدے کہا: اب میں بغیر محرم سفرتیس کرسکتی ہمسیس میرے ساتھدوی جانا ہوگا۔ خالدراضی ہوگیا، پھرانھوں نے سفر کی تیاری شروع کردی۔

پیروی ائیرلائن کا جہازتھا، وہ کمل تجاب کی شان سے جہاز میں بیٹھی تھی۔ خالدیھی اس کے ساتھ میٹھا ہوا تھا۔ اس نے سرگوٹی کی کے تمھارے تجاب کی دیہ ہے میادا کوئی مصیبت آ یز ہے۔ اس نے کیا: سجان اللہ! کیاتم جو ہتے ہو کہ میں ان کافروں کی امتاع کروں ، ان ہے ڈرجہ وَں اورائھیں راضی کرنے کے لیے اپنے مقدی خالق و ما لک کو نار عش کر لوں ۔ پہلوگ جو جی میاہے سویتے رہیں ، مجھے ان کی ذرہ مجریروانہیں، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔لوگوں نے ان کی خرف و کھنا شروع کیا، برخض اینے انداز میں تبعرہ کرنے لگا۔خالد ر دی زبان نیس مجھتا تفاء اس سیے اس کے لیلے کوئی بات نہ بڑی ۔ مگر دہ و کھے رہا تھ کہ کوئی اس پربنس رہا ہے، کوئی مند پڑا رہا ہے اور کوئی نداق اٹرار باہے۔ خالد نے اپنی جوی ک طرف دیکھا، وہ بے نیازی ہے مسکرار ہی تھی۔وہ ان کی یا قرب کا ترجمہ خالد کوسٹانے تگی۔ خالد کے چیرے پر غصے کے آٹارا بھرآئے ، وہ کہنے کی اکیوں پریشان ہوتے ہو؟ شان بے نیازی سے ان کی یا تھی سنو جم نہ کرو۔ ریاتو ان پر بیٹا نیول کے مقالبے میں یہ ی معمول بات ہے جومع بہر کروم اور محابیات کو پیش آئی تھیں، جنانچہ وہ دونوں صبر وضبط ہے جیتھے رے جی کہ جہاز روں پھنچ گیا۔

خالد کا بیان ہے کہ جب ہم ائیر پورٹ پر اُٹرے تو میرا خیاں تھا کہ ہم سیدھے سسراں جا کیں گے، وہاں ہمارا استقبال ہوگا اور ہم روی پکوانوں کی خیافت اڑا کیں شے تکر میری اہید کا معاہد مختلف تھا۔ اس نے جھوسے کہا کہ میرے خاندان وسلے آرتھوڈ کس ندہب کے لوگ نیں اور نہ بہت متعصب ہیں، وہ ہمیں برواشت نہیں کر پائیں گے۔ ہم پہلے کرائے پر
کمرہ لیتے ہیں جب تک پاسپورٹ نہیں بن جاتا، ہم وہیں تیام کریں گے۔ ہاں! والین
سے پہلے ہیں اپنے گھراور خاندان والوں سے ٹل لوں گا۔ میں نے اس کی رائے سے
اتفاق کیا۔ ہم نے ہوگل میں ایک کمرہ کرائے پر ساسل کیا۔ یہ اس کے گھرے قریب واقع
تفاچ و کھائی۔ نہیں جی ایک کیا ہوا تھا، اس لیے اُسے کی نے نہیں چھاٹا۔

انظے روز ہم پاسپورٹ آفس کے متعلقہ کرک کے پاس پہنچے ۔ اس نے سابقہ پاسپورٹ اور تصاویر مانگیں۔ اس نے اپنی تصاویر تکا کیس تو یہ بلیک اینڈ وائٹ تھیں، ان بی صرف چرہ و یکھا جا سکتا تھا۔ اس کا سراور گردن تجاب بیس تھی۔ متعلقہ کلرک سے لگا کہ یہ تصاویر ٹھیک نہیں، یہ پرانی اور بلیک اینڈ وائٹ ہیں، اسپ حالیہ رتبین تصویر ہیں ہے ہمیں۔ اب ایک ٹی بحث کا آغاز ہو گیا۔ کھرک کہنا تھا کہ ہمیں! یس تصاویر درکار ہیں جن بیس مبرک بال کھے ہوں اور چرہ گردن تک واضح طور پر نظر آ رہا ہو۔ اس نے کہا کہ بیس الی مرک بال کھے ہوں اور چرہ گردن تک واضح طور پر نظر آ رہا ہو۔ اس نے کہا کہ بیس ایک تصاویر درکار ویا تھی انکار کر دیا تصاویر درکار ہے۔ اس شعب کے تمام ملاز میں نے واضح طور پر نظر آ رہا ہو۔ اس نے بھی انکار کر دیا تصاویر درکار ہے۔ اس شعب کے تمام ملاز مین نے تورصاف کہدویا کہ ہمیں پرد سے کے بغیر تصویر درکار ہے۔ اس شعب کے تمام ملاز مین نے دور کی تھی تھیں تصویر بھی نہیں دور کی ۔

ہم وہاں سے وہوں ہوکر ہسپورٹ آفس کے خبر کے باس مجھ میری ہوگ نے اسے

قائل کرنے کی وشش کی۔ اُس نے دلیل دی : ویکھوا کیا یہ میری حقیقی تصور نہیں ہے؟ اس

نے بھی کمی قتم کی عدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میری ہوی نے بوچھا کہ اب مسکے کاحل کیا

ہے؟ کون ہے جو ہماری عدد کرے؟ فیجرنے جواب دیا کہ اس کاحل ما سکوش اس شعبے کے

افسراعلیٰ کے پاس ہے۔ہم پاسپورٹ آفس سے نکلے تو وہ کہنے لگی: خالد! ہمیں اب ماسکو جانا ہوگا۔ میں نے کہا:تم انھیں تصویریں کیوں نہیں دے دیتیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا لِلاَّ وُسْعَهَا ﴾

"الله تعالی کسی جان براس کی طاقت ہے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔"\*

جمیں اللہ تعالی نے ایک حدتک مکلف کیا ہے۔ اور ﴿ فَا تَقُوا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ ﴾ ' جہاں تک ہوسکے اللہ ہے وُرتے رہو' ﷺ کے تحت جمیں اللہ تعالی ہے اپنی طاقت کے مطابق وُرنے کا تھم ہے۔ تصویر تو ایک ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے، اے محض چند افراد دیکھیں گے، چرایک مدت تک یہ پاسپورٹ تمھارے پاس رہے گا، تاوقتیکہ اس کی مدت تم ہوجائے۔ چھوڑو، اس مسکلے کو اتنا طول دینے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے خیال مدت تم ہوجائے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کے جواب میں اس نے دوٹوک الفاظ میں کہا: میرے لیے ناممکن ہے کہ میں دین کا علم حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں کو اس قدر عریاں چرے والی تصویریں دوں۔

وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ اس کی ضد کے پیش نظر بالآخرہم ماسکو پہنے گئے۔ اگلے دن ہم
پاسپورٹ آفس میں صبح سویرے حاضر ہو گئے۔ ایک کلرک سے دوسرے کلرک کے پاس،
دوسرے سے تیسرے کے پاس، سب کے وہی سوالات اور میری بیوی کا ایک ہی جواب!
بالآخرہم سب سے بڑے آفیسر کے دفتر گئے۔ بیٹخس نہایت خبیث تھا۔ تصاویر کوالٹ پلٹ
کر دیکھنے لگا، پھر سر اٹھایا اور میری بیوی سے کہنے لگا: مجھے بیر ثبوت کون دے گا کہ بیہ جو
تصاویر تم نے مجھے دی ہیں، وہ تمھاری ہی ہیں، اپنے چیرے سے نقاب اُٹھاؤ تا کہ میں

<sup>💵</sup> الْبقرة2:686. 🗷 التغاين6:64.

تمھاری شکل ان تصاویر کے ساتھ ملاسکوں۔ وہ اس بہانے اس کا چبرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میری بیوی نے کہا: تم اپنی سیکرٹری کو بلاؤیا تمھارے دفتر میں جولڑ کیاں کام کرتی ہیں، ان میں سے کسی کو بلواؤ، میں اُسے اپنا چبرہ دکھادوں گی۔ جہاں تک تمھاراتعلق ہے، میں شمھیں چبرہ نہیں دکھا کتی۔

وہ بڑا افسرتھا، بیہ باتیں اس کے لیے اہانت آمیزتھیں، وہ غصے سے بجڑک اٹھا، اس نے پرانا پاسپورٹ اورتصوبریں سمیٹ کرمیز کی دراز میں رکھ لیں اور کہا کہ جاؤ، جب تک تم اپنی رنگین تصویریں نہیں لاؤگی، پرانا پاسپورٹ ملے گانہ نیا۔

میری بیوی احتجاج کرتی رہی۔ منت ساجت کرتی رہی مگراس شیطان پرکوئی اثر نہ ہوا۔
وہ دونوں روی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ میرے لیے کچھ نہیں پڑ رہا تھا، البتہ میں
اشاروں سے جو کچھ بچھ سکا، وہ بہی تھا کہ ہمارا ماسکوآٹا کیسر بے و درہا۔ میں نے اپنی بیوی
کا بازو پکڑا اور کہا: کیوں قلق کرتی ہو؟ جب بینہیں مان رہے ہیں تو آؤ چلتے ہیں، انھیں
رنگین تصاویر دے دیتے ہیں۔ ضرورت ہماری ہے، ان کی نہیں ہے۔ ہم کب تک ان
دفتر وں کے دھکے کھاتے رہیں گے۔ میری بیوی نے کہا: خالد! قرآن کریم نے ہمیں
بشارت دی ہے:

﴿ وَمَنْ يَتَّقِى اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿ ﴾

''جواللہ ہے ڈرتا ہے، اللہ تعالی اس کے نکلنے کے رائے بنا دیتا ہے اور اے ایس جگہ ہے روزی فراہم کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کرسکتا۔''■

اب میرےاور بیوی کے مابین بحث میں تیزی آگئے۔ میں نے اے مجبور کیا، وہ

<sup>· 3,2:65</sup> الطلاق

بھی بلندآ بنگ موگئے۔ یاسپورٹ آفیسر دیر تک جاری باہمی بحث برد شت کرتا رہا، پھراس نے ہمیں بخق سے تم ویا کہ وفتر ہے نکل جاؤ۔ میں پریشان ہو گیا۔ مہمی میں س پر ناراض ہوتا کہ آخر بیٹورت کیا کرری ہے؟ مجھی جھے اس برترس آتا۔ میں نے کہا: چلو ہوٹل چل کر اس موضوع بر تفتلوكرت بيل درات أترة ألد بم في عشاء كي نماز يرهي د مير يجم كا ا تُف اللَّه دروكرر إ تفار مفركي مشفت اورسلسل فاكامي عند مين دلبرداشته بوكيا تفد مين ہتر پر لیٹ عمیا تو اس کی آواز آئی: خالد اقم سونے گلے ہوں میں نے کہا: ہاں! کیاشسیں كوئى تفعاً وث نبيس بونى؟ سَمِعَ لكي: سبحان الله! ان حالات مين تفك حاول ـ اللهو! آج رب سے دُعا مانکنے کی رات ہے۔ صرف وال ہے جوسب کی گری بنا تاہے۔ آؤا آج ہم رب العزية کے حضور روئيں، كر گرائي اورائي التي ميش كركے ابني حاجت ليوري کرایس۔اس تا درمطلق کی شان تو بیہ ہے کہ وہ اپنی چوکھٹ برآنے و لے کو بھی کسی غیر کا عمّان نبیل رکھا .... جن یہ ہے کہ میں اپنی نومسلمہ بیوی کے بیمان کی تازی اور شادانی دیمیر کر اس بررٹک کرنے لگا۔ وہ اٹھ گئی، مصنے بر کھڑی ہوگئی۔ میں نے بھی وضو کیا اور کھڑا ہو کیا، پھر جنتی اللہ نے تو فیق دی موافل اوا کیے۔اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ میں تو سو گیا مگرمیری یوی نے رات کا بیٹتے حصر مناجات ومعروضات میں گزارار فجر ہوئی تواس نے مجھے جگایا۔ چلو فجر ہوگئ ہے۔ہم نے اسمٹھے نماز ادا کی۔ پچھے دیں آرام کرنے کے بعد صح 9 بح اشترى وه كين في بلوياسورت مفس طيع بين من يكريا تم في تعدور كاكيا سوطا؟ کینے گئی جمہیں اس سے کیا؟ ہس تم میر ہے ساتھ جلو، میں اللہ کی رحمت سے ناامید طبیں ہوں۔ ہم تھوڑی در کے بعد یاسپورٹ آفس چل دیے۔ میری ہوی بدستور کامل عجاب میں تقی ۔ جون بی ہم وقتر میں واخل ہوئے، ایک کلرک نے اے زور سے ریکارا:

تمحارا فلال نام ہے نا؟ جواب ویا ہاں۔ وہ بولاء بیاواپنا پاسپورٹ۔ پاسپورٹ ویکھا تو اس پر کمل جاب والی تصویر تھی ہوئی تھی۔اس نے مسکر وکر میری طرف دیکھا اور کہا: کیا ہیں تے تم ہے تہیں کہا تھا کہ جواللہ تعالیٰ سے ذرتا ہے النداس کے لیے ہروشواری سے نکھنے کی راوکھول ویتا ہے۔

ہم وہاں سے رخصت ہونے کے تو متعلقہ اضر نے بلایا اور یاد وہائی کرائی کرتم وہاں اسے شہر جاؤ تو وہاں اس پر مہر لگوالینا، ای سورت میں بید پاسپورٹ استعمال کے قابل ہوگا، چنانچہ ہم والیں اسی شہر بین آئے جہاں سے چلے تھے۔ ادھر میں سوج رہا تھا کہ اب موقع مل جائے گا کہ ہم اس کے والدین اور بھائیوں سے لی سیس ہم نے کرائے پر کر وید ، پیمر مل جائے گا کہ ہم اس کے والدین اور بھائیوں سے لی سیس ہم نے کرائے پر کر وید ، پیمر یاسپورٹ آفس کے اور پاسپورٹ پر مہر لگوائی۔ اس طرح وہ مقصد جس کے لیے ہم روس آئے نے مار کا وہ مقصد جس کے لیے ہم روس

جمارا آخری مرحلہ البیہ کے گھر والوں سے ملاقات تھی۔ ہم ان کے گھر گئے، ورواز و اللہ من کا حرکتے ورواز و اللہ من من کھڑ تھا۔ بازار میں منکھٹا با۔ بیمتوسط در ہے کا گھر تھا۔ اس کا صدر درواز و بازار کی طرف کھٹ تھا۔ بازار میں روئن تھی۔ میری البیہ کے بڑے بھائی نے درواز و کھولا۔ یہ بھاری مجرم او جوان تھا، لمبا تر نگا۔ اس کے بھرے بھرے باز واس کی طاقت اور جوان کی گوائن وے رہے تھے۔ میری البیہ نے اپنے بھائی کو دیکھا وسلام کیا البیہ نے اپنے بھائی کو دیکھا وسلام کیا اور اس کے مگلے لگ کی راوھراس کے بھائی نے اسے نہ بچھانا کم چند کھوں بعد اسے بھین اور اس کے مگلے لگ کی راوھراس کے بھائی نے اسے نہ بچھانا کر چند کھوں بعد اسے بھین ہوگیا کہ بیاس اور جنب و کھے کر بڑا تھیں ہوا گیا کہ بیاس اور جنب و کھے کر بڑا تھیں ہوا۔ ووا ہے بھائی کے بیچھے گئے۔ بیس مین کے ایک طرف کھڑا تھا، وہاں ایک کری تھی، ہوا۔ ووا ہے بھائی کے بیچھے بیچھے گئے۔ بیس می کی کے ایک طرف کھڑا تھا، وہاں ایک کری تھی، میں اس پر بیٹھ گیا۔ اس کا دومرا بھائی اور والد بھی آگی۔ والدہ اور بھن بھی نگل آئیں۔ وہ

بے عد ہ داخی وکھائی ویے تھے۔ میری اہیداندر چلی گی۔ زیادہ دیر ذکر ری تھی کداندر سے ایک ہمیا تک ہمیا تک آدادی آ نے گئیں۔ دہ سخت برہم تھے، پھر یکا کیک اندر سے تین توجون کی است ہمیا تک ہمیا تک ہمیا تک ہمیا تک اندر سے تین توجون کی است کے لیے درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ میں حواس باختہ ہوگیا کیونکہ بیں اس نا گہائی آفٹ کے لیے تیار شقا۔ انھوں نے بچھے ارنا شروع کر دیا۔ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کررہا تھا۔ دہ تین اور میں اکیلا جہم کا کوئی حصد فقا جو اُن کی ضربوں سے بچاہو۔ اچا تک ایک زوردار مکا میری ناک پر بڑا، میری تکسیر پھوٹ پڑی اور کیڑوں پرخون کرنے اچا تک ایک زوردار مکا میری ناک پر بڑا، میری تکسیر پھوٹ پڑی اور کیڑوں پرخون کرنے کی ۔ اُس کی مشکل ہو جائے گی۔ میں بیچھے ہٹا اور درواز و کھول کرنگل بھا گا، بازار پہنچا۔ اُنھوں نے جھے کیڑنے کی کوشش کی۔ میں بیچھے ہٹا اور درواز و کھول کرنگل بھا گا، بازار پہنچا۔ اُنھوں نے جھے کیڑنے کی کوشش کی۔ میری قسمت انچی تھی۔ ہٹا اور درواز و کھول کرنگل بھا گا، بازار پہنچا۔ اُنھوں نے جھے کیڑنے کی کوشش کی۔ میری قسمت انچی تھی۔ ہٹا اور درواز و کھول کرنگل بھا گا، بازار پہنچا۔ اُنھوں نے جھے کیڑنے کی کوشش کی۔ میری قسمت انچی تھی۔ ہٹا اور درواز و کھول کرنگل بھا گا، بازار پہنچا۔ اُنھوں نے جھے کیڑنے کی کوشش کی۔ میں رہ گیروں کی کھیٹر ہیں کم ہوگیا ، ان کے باتھونیس آبا۔

شی سیدها اسید موال پنجا جوزیاده دور ندهد میرے کیڑے جگہ جے بھت کے سے سے میاب افون کے دھیم بھی ہوئے تھے۔ جس نے اپنے آپ کوسلامت یا کراللہ کاشکر اوا کیا۔ لیکن معا جھے اپنی بیوی کا خیال آیا کہ نہ جانے دہ ہے چاری کس حال میں ہوگ۔ بھی چشم تصورے دکھے اپنی بیوی کا خیال آیا کہ نہ جانے دہ بی تو مروقاہ اتی مارسبہ گیا۔ کیا ایک نہ آپ کی جشم تصورے دکھے ان وشق ورثدول کی حرب وضرب سے فئے جائے گی؟ ایسا نہ ہوکہ دہ فورش کر لے سندل میں طرح طرح کے خیالات آرہ ہے تھے۔ شیطان نے بیرے ول میں وسوے والے تر میں طرح کردیے کہ یہ کم ورعورت ان کا کہال تک مقابلہ کر سکے گی ۔ ناھینا مرتد ہوجائے گی۔ نامین جائی ہوجائے گی۔ ناھینا مرتد ہوجائے گی۔ نامین جائی ہوجائے گی۔ بائم ہیں۔ یہ ملک یوں میں براستا ہے۔ معمولی کی رقم کے موض آدی کا گل عام بات ہے۔ اس کے بھائی میری استا ہے۔ معمولی کی رقم کے موض آدی کا گل عام بات ہے۔ اس کے بھائی میری کا بھی براستا ہے۔ معمولی کی رقم کے موض آدی کا گل عام بات ہے۔ اس کے بھائی میری کا جو اس کے بھائی میں براستا ہے۔ معمولی کی رقم کے موض آدی کا گل عام بات ہے۔ اس کے بھائی میری کا بھی براستا ہے۔ معمولی کی رقم کے موض آدی کا گل عام بات ہے۔ اس کے بھائی میری

قیام گاہ کا آسانی سے شراع لگالیں گے، پھر وہ کمی بھی آ دی کومیر نے آس پر ، مور کر سکتے ہیں۔ کرائے کا قاتل محتل دی پندرہ و الرے عوض کسی بھی شخص کو تھکانے لگا سکتا ہے۔ اسک گذیر وحشت ناک یا تیں سوچتے سوچتے میری آ تکھ مگٹ گئے۔ اگلا دن طلوع ہوا ، میں سیح سویے سویے یوی کے گھر کی حرف چل دیا۔ ایک کونے میں کھڑ ہے ہو کر میں نے دردازے کی طرف ویکنا شروع کیا۔ تھول نے بیندایں کے تینوں بھائی گھر سے نکلے، انھول نے طرف ویکنا شروع کیا۔ تھوڑی ویر بعد ای کے تینوں بھائی گھر سے نکلے، انھول نے مردوروں کے کیٹر سے بہتن دیکھ تھے۔ معلوم ہور ہاتھا کہ وہ کام پر جارہے ہیں۔

تحوزی ویرے بعد درواز و کلا، بیس نے اندر جمانکا تو بھے اپنی پیوی تظر آئی۔اس کا جبرہ سوجا ہوا تھا، مارپید :ور زخمول کے نشا نات نمایاں تھے۔جسم برکمین کہیں خون سے و ھے تھے۔ میں بید دفخراش منظر برداشت شركر كا دنائج كى بردا كے بغير میں وروازے كى طرف بڑھا۔اُے قریب سے دیکھا تو لرز گیا۔ اس کے باتھوں اور یاؤں کے زفموں سے خون کی یوندیں فیک ربی تغییں، لیاس تار تار قدہ پاؤں میں زنجریں پڑی ہوئی تھیں۔ ہاتھ چیجیے کی طرف بند بھے ہوئے تھے۔ اُس کی بیدر گت دکھے کرمیرے آ نسونکل پڑے۔ پیس ہے ساختہ چنخ برا - تمعارا کیا حشر ہوا ہے؟ بتاؤتم بر کیا بیتی ہے؟ کیسی ہو؟ میں اندھا دھندسوالات کرتا چلا گیا۔اس نے جواب دیا: خالد! بات سنو۔ ہریشان ہوئے اور روئے وھونے کی منرورت نیمیں۔ یدائیک آزمائش ہے۔ یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ مار پیٹ محابہ کرام شکا يركزرنے والے جملكوں كے مقالعے ميں فئ اورنا قابل توجہ ہے۔ صبر اور دعا كرور سبدھے ہوگل ہے جاتا ، میرے اور میرے گھر والول کے درمیان آنے کی تعطی مذکر نا، یہ وشقی بیں اسمیس زندہ نہیں چھوڑیں گے ، فوزا مطلے جاؤر اینے سمرے سے باہر ناکلنا۔ و ہیں میراا نظار کرد یہ کثریت ہے تیام اللیل کرد ۔ سمج وبصیر کے حضور دیا تھی ماتھو۔ وہ واتائے قلوب جاری حالت و کھے رہا ہے، وہ ہم پر ضرور کرم فرمائے گا۔

میں وہاں سے چلا آیا۔ دل پر بڑا او جھ تھا۔ میں اس شہر میں خریب الدیار تھا۔ بہاں کی زیان سے ناوا تھا۔ میں نے بے بی کے عالم میں تھے پر سررکھا اور پھوٹ بھوٹ کر رونے لگا۔ دن بھرائے کمرے میں بندرہا۔ بڑی بے بی کا عالم طاری رہا۔ بھوک اُڑگئ، کوف کر بھی بندرہا۔ بڑی بے بی کا عالم طاری رہا۔ بھوک اُڑگئ، کی کھانے پینے کو تی نہ چاہا، نہ نیند آئی، کروفیس بدلتا رہا اور دعا کیں کرتا رہا۔ اگا دان بھی ای طرح بیت کیا۔ بھے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ اکیلا وطن بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر چلا جاؤل او بیوی کا کیا ہے گا؟

تیسرے دن رات و وب رہی تھی، اچا تک کس نے دروازے پر دستک دی۔ میرا دل دھک دھک رہے کرنے والے اس دفت دروازے پر کون ہوسکت ہے؟ میری تکاہوں کے آگے خون کی پر چھائیاں تا چے آئیس۔ آدھی رات کا دفت ہے ۔۔۔۔ ہوسکتا ہے میری ہوی کے گھر والوں کو میری رہائش گاہ کا علم ہو چکا ہو۔ ہوسکتا ہے میری ہوی تشدد کی تاب ندلا کرا مغام ہو چکا ہو۔ ہوسکتا ہے میری ہوی تشدد کی تاب ندلا کرا مغام ہو پر گئی ہو۔ ذہن میں طرح طرح سوالات گردش کر رہے تھے۔ اُدھر وردازے پر دوبار و دستک ہوئی۔ میں اپنی پوری توانا ئیال سینتے ہوئے انفاء مند خشک ہو چکا تھا۔ بشکل دوبار و دستک ہوئی۔ میری ہوی کی وہی کی آواز آئی: ورواز و کھولو۔ میں نے لائٹ جلائی اور درواز و کھولو۔ میں نے لائٹ جلائی اور درواز و کھولو۔ میں نے لائٹ جلائی اور درواز و کھولا تو سامنے میری متابع حیاسہ کھری گئر اس کی حالت بڑی ایتر تھی۔ چیرہ کر جھایا ہوا، جسم پر زخموں کے فشانات، کیڑے بیٹے ہوئے۔ اس نے بلا تمہید کہا: ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہمیں ابھی میہاں سے بھا گنا ہے۔ جلدی سے سامان بیک کرو شرب ہمائن کیزے بدل لیے، پاس وقت بہت کم ہے۔ ہمیں ابھی میہاں سے بھا گنا ہے۔ جلدی سے سامان بیک کرو شربائی دوران کیزے بدل لیے، پس اس دونوں بھاگ نے۔

تیکسی میں بیٹے تو بی نے محسول کیا کہ وہ برق اذبت بی ہے۔ گزشتہ چند دنوں کی وحشیانہ بنائی نے اس کا انجو بنجر بناؤالا تھا۔ بی نے ڈرائیورے ایئر پورٹ چلنے کے لیے کہا۔ بیری بوی نے کہا: بیس، ہم ایئر پورٹ نہیں جا ئیں ہے بلکہ پہلے قلال جھوئے شہر میں جا کیں ہے۔ بلکہ پہلے قلال جھوئے شہر میں جا کیں گے۔ بیل کی نے بار تھوانے شہر میں جا کیں گے۔ بیل کی سے جلداز جلد تکاناتیں میں جا کیں گے۔ بیل کی اب ہمیں اس ملک سے جلداز جلد تکاناتیں جا ہیں جو ہے۔ بیل نظر ضروری ہے کہ ہم ایئر پورٹ نہ جا کیں، کی جا ہے، وول نہ جو گئے ہیں۔ ایک دوران بعد کی بزے شہر سے سرکریں گے۔ ایکی بیرے محمد دوران بعد کی بزے شہر سے فرار ہو کر آ رہی ہوں، وہ میری طاش میں سیدھے ایئر پورٹ چین گے۔

چنانچہ ہم پہلے ایک شہر میں گئے۔ وہاں ہے دوسری بیکسی فی ، پھر یوے شہر پہنچہ۔ بہاں اعزیشن ایئر پورٹ تھا۔ ہم سید ہے ایک ہوئل گئے ، وہاں سامان رکھا اور ایئر لائن کے دفتر ہے ۔ وہاں سامان رکھا اور ایئر لائن کے دفتر ہے ۔ یہ کشتہ وو دنوں کا دفقہ تھا۔ ہم گزشتہ وو دنوں ہے ۔ حکمت خرید ہے۔ واپسی کی تیار کی کی ۔ مغریش ایک دو دن کا دفقہ تھا۔ ہم گزشتہ وو دنوں ہے ۔ مسلسل بھاگ رہے تھے۔ جان بھی کیا چیز ہے ، اسے بچانے کے لیے انسان کیے کیے جس کرتا ہے ، اس کا انداز واب بور ہاتھ۔ بہر حال ہمیں ذراسا آ رام کا موقع ملاتو میں نے بھوی کے اس کوئی ہا تو ہیں نے بھوی کے اس کوئی ملا ہے ، ہیں جانا جا بتا ہو اپنا کا در جی ہے ہیں ترکی ہیں گئی ہم نے این ظالموں کی ذریح بی کس طرح تو ڈیر بی کس طرح تو ڈیر بی کس طرح جان چھڑ الی اور جھے تک کس طرح بیان کی : میں بارد و لباس ہیں والد بین سے می تو آنھیں بڑی جیرے ہوئی ۔ انھوں نے انہوں سے بی تو آنھیں بڑی جیرے ہوئی ۔ انھوں نے نہاے تیجب سے میرا لباس دیکھا ، یہ چھتے گئے کہ یہ کون سا لباس ہے؟ ہیں نے نہاے تیجب سے میرا لباس دیکھا ، یہ چھتے گئے کہ یہ کون سا لباس ہے؟ ہیں نے جواب دیا کہ یہ اسلام کا لباس دیکھا ، یہ چھتے گئے کہ یہ کون سا لباس ہے؟ ہیں نے جواب دیا کہ یہ اسلام کا لباس ہے۔ اُن کا انگل موال تھا کہ یہ جونو جوان تھمارے جواب دیا کہ یہ اسلام کا لباس ہے۔ اُن کا انگل موال تھا کہ یہ جونو جوان تھمارے

380

ساتھ ہے، یہ کون ہے؟ ہیں نے ہا کہ میرا شوہر ہے۔ ہیں سلمان ہو پی ہوں اور
اس مسلمان نو جوان ہے ہیں نے شادی کرلی ہے۔ وہ ایک دم طیش میں آگے،
کہنے گے: یہ ناممکن ہے۔ ہیں نے کہا: پہلے میری پوری ہا۔ نو سن لوکہ اُس بہ بخت
روی تاجر نے بچھ ہے کیا سلوک کیا اور ہیں کن خطرناک حالات سے گزری۔ ہیں
نے خصر اہتا یا کہ کس طرح اس تاجر نے بچھے بدکاری پر مجبود کیا اور میں کس طرح
اس کے پھندے سے بھاگ کراس خاندان کی بناہ میں آئی۔ ان کا جواب بڑا الم
اگیز اور بہیانہ تھا، وہ کہنے گئے کہ اگرتم بدکاری کا راستہ اختیا دکر لیسیس تو یہ ہور سے
انگیز اور بہیانہ تھا، وہ کہنے گئے کہ اگرتم بدکاری کا راستہ اختیا دکر لیسیس تو یہ ہور سے
انگیز اور بہیانہ تھا، وہ کہنے بیاپ وادا کے وین سے بھر جائے گا اور مسلمان ہو
ہوائے گا۔ اب اپنی خبر بہت جاہتی ہواؤ تھا رے لیے ایک بی راستہ ہو، دومراکوئی
مورت میں اس گھرے تھا ری لاش ہی باہر نکلے گی۔''

بحر انھوں نے فور بھے ایک کرے میں دھکیلا اور تالا لگا دیا، بھر وہ تمحاری طرف
بر ھے۔ میں تمحاری چین من راک تھی گر ہے ہی تھی تم بھاگ سے تو میرے بھائی واپس
آگئے۔ انھوں نے بھے بیار سے سجمایل کہ اسلام چیوڑ دو۔ میں نے کی قلم انکار کردیا۔
انھوں نے ڈرایا دھمکایا، چیر بھی پرتشدہ شردع کیا۔ گائی گلوبی، طعنے بھیٹر، کھو نے ملائیں
فرضیکہ وہ جو کچے کر سکتے تھے، پوری سفاکی سے کرتے رہے۔ میں صبر وجن سے جی جاپ
ان کا ظلم سنتی رہی تحریم خرکب تک برداشت کرتی ، میں بے ہوٹی ہوگئے۔ اس دوران میرا

ستون سے باندھ دیا، پھر آزمائش کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ مجھے جیسے ہی ہوش آتا مار پیٹ،
گالیاں اور بددعا کیں شروع ہوجا تیں۔ میرے بھائی گھر سے باہر جاتے تو تالا لگا کر چائی
ساتھ لے جاتے۔ ادھر مجھے اپنی نہیں، تمھاری فکرتھی کہ نہ جانے تم کس حال میں ہو۔
بھائیوں کے جانے کے بعد گھر میں میری بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن رہ جاتیں۔ وہ مجھ سے
ہمدردی کرتیں، مجھے سمجھا تیں کہ تم نے اپنے آپ کو عذاب میں کیوں ڈال رکھا ہے۔
ہمرحال یہی وقت میرے لیے سکون کا ہوتا تھا ور نہ میرے بھائی تو اسے شقی القلب ہیں کہ
جب تک میں بے ہوش نہ ہو جاتی وہ مجھے مسلسل مارتے رہتے تھے۔ میری ماں ان سے
ہبت ڈرتی تھی اورڈر کے مارے ان سے پچھے نہتی تھی۔

میری چیونی بہن کی عمر 15 سال ہے۔ وہ آئیں جرنے کے سوا کچھ نہ کرکی۔ میرے بھائیوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اسلام ترک کردوگر جوں جوں وہ مجھ پرستم ڈھاتے گئے،
اسلام کے لیے میرے دل میں مزید احترام اور استحکام پیدا ہوتا گیا۔ میرے بھائی چلے جاتے تو بہن میرے پال بیٹے جاتی ۔ وہ اوچھتی تھی کہ آخر میں نے اپنے فدہب کو کیوں چیوڈ دیا؟ وہ اسلام کے بارے میں بھی طرح طرح کے سوالات پوچھتی تھی۔ میں نے اے استہ آہتہ اسلام کی خوبیاں بتا کیں۔ تو حید درسالت پردشنی ڈالی۔ وہ بھی بندرت کا اسلام سے متاثر ہوتی چلی گئے۔ آخر وہ میری بہن ہے۔ میری حالت دکھے کربہت کڑھتی تھی گر میرے لیے پوٹیس کر علی تھی ۔ بے چاری مجبورتھی۔ میں اے اسلام کے اصول ومبادیات بیاتی رہی ۔ وہ متاثر ہوگی اور تیسرے دن بے اختیار بول اُٹھی کہ بلاشبہ تم حق پر ہو۔ بید دین سے اچ اختیار کول اُٹھی کہ بلاشبہ تم حق پر ہو۔ بید دین سے اے۔ وہ میری حالت زارد کھے بید دین سے اے۔ وہ میری حالت زارد کھے بید دین سے اے۔ دیکھے بھی بھی سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ میری حالت زارد کھے اپنے خاوند

کی فکر ہے۔ میں اس کے بارے میں سخت پریشان ہوں۔ کاش! تم اس کا پینہ چلاسکو کہ وہ کس حال میں ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو شخص سامنے پایا۔ وہ بھا گتی ہوئی میرے پاس آئی۔ تمھارا حلیہ بتایا اور کہا کہ وہ آ دمی ہمارے گھر کے سامنے بازار میں کھڑا ہے۔ میں نے کہا: ہاں! وہی میرا خاوند ہے۔ تم دروازہ کھول دو۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، پھر میری تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پھر میری تم سے بات ہوگئی۔ مجھے قدر سے سکون آگیا۔ شام کومیرے بھائی گھر آتے تو پھر بری طرح زدوکوب کرتے اور فخش گالیاں دیتے تھے۔

میری بہن میری استقامت سے متاثر ہوئی۔ اس کے دل بیس بھی ایمان کی محبت پرورش پانے گی اور وہ برملا اس کا اظہار بھی کرنے گئی، پھر بولی: تم کب تک ان زنجیروں بیں جکڑی رہوگی؟ شمصیں ٹکلنا چاہے۔ بیں اس کی ترکیب کرتی ہوں۔ دراصل میری زنجیروں کی چابی میرے بھائی کے پاس ہوتی تھی۔ میرے فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس دوران میری بہن نے بھی اسلام قبول کرلیا۔ اب وہ مجھے آزاد کرنے کے منصوب سوچنے گی۔ اس نے بجیب چال چلی۔ بہت تیزشراب تیار کی۔ اس میں بہت نشہ وراشیاء ملائیں۔ بھائی گھر آئے تو میری بہن نے اٹھیں پلانی شروع کی۔ وہ چھے گئے اور جلد ہی مستی میں آگئے۔ جب اُن کے ہوش وحواس گم ہو گے تو میری بہن نے بھائی کی جیب سے چابی نکال کی اور جب آزاد کردیا۔ رات ڈھل رہی تھی ہیں قور ابھائی تکی وارتھا رہے پاس پہنے گئے۔

میں نے گھراکر پوچھا: اللہ کی بندی! ابتمھاری بہن کا کیا ہے گا؟ تمھارے سنگدل بھائی اُسے ہلاک کردیں گے۔ کہنے لگی: ''اس کی فکر نہ کرو۔ میں نے اس سے کہددیا ہے کہ فی الحال اپنے اسلام کو چھپائے رکھو۔ کسی پر ظاہر نہ ہونے دوحتی کہ اللہ تعالی تمھاری ظامی کی کوئی صورت پیدا فرمادے۔''

## منص فتوث

ا گلے دن ہم بخیر وعافیت اپنے وطن واپس پہنچ گئے۔ہم ایئز پورٹ سے سید ھے ہمپتال گئے۔ میری بیوی چند دن ہمپتال میں رہی اور کمل طور پرصحت باب ہو گئی۔ اب ہم اس کی بہن کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور اس کے لیے نجات کی آسان سبیل پیدافر مادے۔ آمین!

قار کمین کرام! دیکھیے ، اس داستان میں ہمارے لیے عبرت وموعظت کے کیے کیے مینار چمک رہے ہیں، اگر چہ آج اہل باطل کا طریق کار بدل گیا ہے کیکن ان میں سفا کی اور سفلہ بن کی وہی رُوح کام کر رہی ہے جو فرعون ، نمرود ، ابوجہل اور ابولہب کی رگوں میں دور تی پھرتی تھی۔ جس طرح کل ابوجہل اور امیہ بن خلف جیے سنگدل سیدنا بلال جائے اور امیہ بن خلف جیے سنگدل سیدنا بلال جائے اور امیہ سیدہ سیدہ سیدہ سنت خیاط کو ' جرم حق پرتی'' کی پاداش میں ظلم وستم کا نشانہ بناتے ہے ، اس طرح آج بھی اہل حق دارورین کی آزمائش میں جتلا ہیں۔ حق پرستوں کا شیوہ ہی ہے کہ وہ حق پر ڈے رہے ہیں اور انھیں دنیا کی کوئی طاقت راہ راست سے نہیں ہٹا سکتی۔



384



محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد اسلامی مواد پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ